

قاليف هيم الاصر موليا فواز مرت في الوي أيسن

اجاره اسلامیات کیدسر



عِم اورُسُلاَ کے کیا مُقوق میں اِس مِغوع رِنجِیدُ اللِّت } { حَمْرِ مِصَّالُویُ وَمِسِ مِنْ وَکِ ایک قیم مِنْ مُرکِی مَدِیدا ثامَت }

> تاليف حكيم الاصر والفراشوث في الأن المراث

> > ا **داره اسلامیات** کرچد بخور

# فهرست

-

| مؤتبر | فهرست مضاجين                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 9     | يين لفظ                                                           |
| 11    | علوم دینیہ سے بے رغبتی کے اسباب                                   |
|       | الباب الاول في حقوق العلم على العوام من ابل الاسلام<br>پيلى فعل   |
| 11"   | دین کے اجزاء<br>دوسری فسل                                         |
| 10    | علم دین کے دومرتبے                                                |
| 14    | علم کے ہرمرتبہ کوسکھنے کا شرع تھم                                 |
| . 14  | علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ                                   |
| 14    | دوشبہات کے جواب                                                   |
| rr    | تیسری قسل<br>کیامولوی بننے سے پہت خیالی اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے؟ |
|       | باب اول کی تیسری فصل کے بعض اجز اکی ضروری تو ضیح                  |
| M     | اورتفريع                                                          |
| 79    | مال خرچ کرنے میں احتیاط بخل نہیں ہے                               |
| ۳!    | صرف عربی زبان جانے کا نام مولوی نبیس ہے                           |

| مغيبر | فبرست مضايين                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| P1    | باریک لکھنے پراعتراض کاجواب                             |
| ~~    | تواضع كوتذلل مجهنا غلط ہے                               |
| mm    | ،<br>کمروں کی صفائی نہ کرنے پراعتر اض اوراس کا جواب     |
| 1-1-  | طلبہ کے کیڑوں پرشبہ کا جواب طلبہ کے کیڑوں پرشبہ کا جواب |
| ro    | طلب کا بے و ھنگا پن                                     |
| ro    | چو مخصل<br>کیا مولوی بد تهذیب ہوتے بین؟                 |
| Lite  | <b>پانچویں فسل</b><br>متفرق شبہات کے جوابات             |
| ul    | علماء کے درمیان عنا دوحسد ہونے کا شبہ                   |
| ra    | ملا ، كا آپس ميں اختلاف كرنا                            |
| MZ    | زمانه کی مصلحت کالحاظ نه کرنے کا شبہ                    |
| M     | علیاء کالوگوں کے حال پر دحم نہ کرنے کا شبہ              |
| ۵۰    | تقریر وتح برے واقف نہ ہونے کا شبہ                       |
| 01    | د نیائے قصوں سے بے خبر ہونے کاشبہ                       |
| l'y   | الباب ألثاني                                            |
| 144   | حقوق العلم على العلماء الاعلام                          |
|       | والطلبة الكرام                                          |
| o La  | ميلي فسل                                                |
| Dr    | عمل کی ضرورت نہ ہونے کا غلط خیال                        |

| صؤنبر | فهرست مضابین                                                | 16    |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
|       | دوسرى فصل                                                   | 11/2  |
| ۵۳    | علوم دینیه کی طرف نسبت رکھنے والے بعض لوگوں کی غلطی         |       |
| PG    | احمّال، وسوسه، طبع اوراشراف مين فرق                         |       |
| PO    | مدرسہ پاانجمن کے لئے سوال کرنے کا حکم                       |       |
| 4.    | علماء كونصيحت مسيدية المحاصلة والمتارية المسيحة             |       |
| 75    | بعض مولو یوں کی فلطی اوراس کا نقصان                         |       |
| 70    | بعض علماء كاغلط خيال اوراس كانقصان                          |       |
| 46    | امراءے اجتناب کے وقت کیانیت ہونی جاہے؟                      |       |
| YZ    | د نیا داروں کو دھتا رنا مناسب نہیں ہے                       |       |
| 49    | شبرت حاصل کرنے کی ایک حرکت                                  |       |
| 4.    | مناظرہ کرنا کبضروری ہے                                      |       |
| 40    | مناظرہ کےشرائط                                              |       |
| 44    | مناظرہ کے شرا کط ومفاسد ہے چثم یوثی کا نتیجہ                |       |
| 41    | پہلے علاء کے مناظرہ پراینے مناظرہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے |       |
| 49    | ہ:<br>وعظ کوطلب جاہ کا ذریعہ بنانے کی خرابی                 |       |
| 1     | تيرى فعل                                                    |       |
| Left  | مدارس کی بعض اصلاحات میں                                    |       |
| AI    | مداری میں بھی بعض اصلاحات کی ضرورت ہے                       | o Est |
| ۸۲    | (۱) زېروتن چنده لينا درست نېيس                              |       |
| 1     | (٢) دواى چنده نددين والول كے نام شائع كرنابرى بات ہے        |       |
| AF    | (٣) سيح حيله تمنيك                                          |       |

| صغيبر | فبرست مضاجن                                             | 46, |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| ۸۳    | (٣)چنده کې رقم مين عدم احتياط                           |     |
| ۸۳    | (۵) کھانے کے لئے طلبہ کوئٹی کے گھر بھیجنا مناسب نہیں ہے |     |
| ۸۵    | (۲) طلبہ کے اعمال اور وضع قطع برروک ٹوک ضروری ہے        |     |
| Aå    | (۷) کمال علمی کے بغیر سند فراغ دینا نقصان دہ ہے         |     |
| AY    | (۸) مدارس میں تقریر وتحریر کا نتظام کرنا جاہیے          |     |
| AT    | (٩) طلبه کی رائے کے مطابق تعلیم مناسب نہیں ہے           |     |
|       | (۱۰) مدارس میں تجو بداورا خلاق کی کتاب داخل درس ہونا    |     |
| PA    | ضروری ہے                                                |     |
| ٨٧    | (۱۱) مدارس کا با ہم تصادم بہت نقصان دہ ہے               |     |
| ΛΛ    | مسلمانوں کو تقبیہ                                       |     |
| AA    | (۱۲) بعض مدرسین کی کوتا ہی                              |     |
|       | چۇشى قىصل                                               |     |
| 19    | واعظين ومصنفين اورمفتيوں كى اصلاحات                     |     |
| 19    | ا ہل علم کا وعظ نہ کہنا غلط ہے                          |     |
| 19    | بعض واعظین کی کوتا ہیاں                                 |     |
| 9+    | تصنيف ميں كوتا ہياں                                     |     |
| 9+    | اصلاحات متعلقة تصنيف                                    |     |
| 9+    | فتوی دینے میں کوتا ہیاب                                 |     |
|       | يانچ يى فصل                                             |     |
| (     | متفرق اصلاحات                                           | 40  |
| qr    | ا بل علم کالیاس و غیرہ میں تکلف کرنا تا مناسب ہے        |     |

| مؤ             | فبرست مضاحين                                  |
|----------------|-----------------------------------------------|
| r              | فاتمه المتحالين عديدا                         |
| ~              | اہل ونیا کاسلوک علاء کے ساتھ                  |
| 4              | اہل علم کاسلوک اہل دنیا کے ساتھ               |
| ۵              | ناصح الطلب                                    |
| صل سوم میں ہوا | جس کا ذکر حقوق العلم کے باب دوم کی ف          |
| 10             | طلبه مين انقلاب                               |
| 17             | طلبه کی ناا بلی کا غلط ثمر ہ                  |
| 4              | عوام كاغلط نظريه                              |
| IA .           | علماء سے درخواست                              |
| IA .           | طلبه میں بداستعدادی کے اسباب                  |
| IA CONTRACTOR  | مدرسین کو جاہئے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیں |
| ع ۹۹           | طلبہ کی فہم کی قوت کو کا م میں لانے کی ضرورت. |
| • •            | برمضمون کی تقر بریاستاد نه کیا کریں           |
| r luster       | طلبہے کتاب طل ندکرانے کا عذر                  |
| ٠,٠            | مدرسین ہے گذارش                               |
| ٦,             | كم عمر طلبه كي تربيت كاطريقه                  |
| •0             | طلبكو بے تكلفی اور سادگی اپنانی چاہئے         |
| NAFALL         |                                               |
| Bert die       |                                               |
|                |                                               |

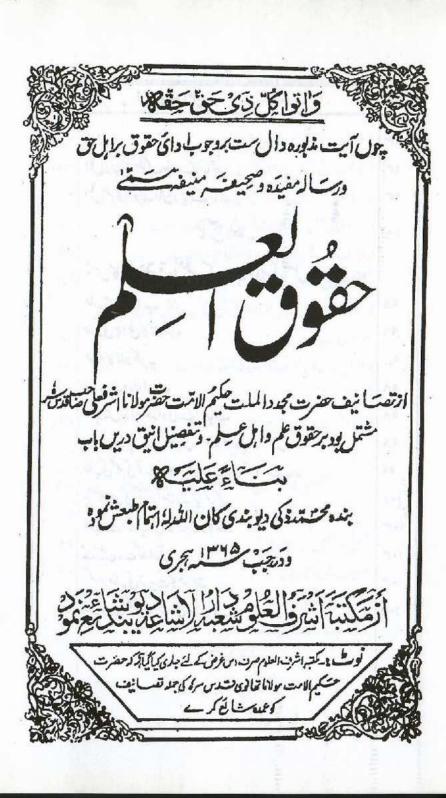

#### بسم التدارحن الرحيم

### پیش لفظ

برصغیرایشیا پرانگریز نے صرف مسلمانوں کے ملک ہی پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے سلمانوں کے دل ور ماغ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی ،اس کے لئے انہیں جوسب سے بڑی رکاوٹ نظر آئی وہ تھی ''عوام کا علماء سے تعلق'' اس لئے انہوں نے عوام کوعلماء سے دور کرنے کے لئے بہتیرے حربے استعال کئے جس کے لئے انہوں نے علماء کرام کی ایسی یا تیں جوان کے خیال میں عیوب تھیں تلاش کر کر کے عوام کے ذہنوں میس پختہ کیا اور اس کام میں بہت سے نام نہا دمسلمانوں کو بھی شامل کیا جس کامنی اثر بڑنا ظاہر تھا۔

جن عیوب کوعوام میں پرچار کیا ،حقیقت میں وہ عیوب نہ تھے، بلکہ سمجھ کی غلطی یا نظر کا دھوکہ تھا، لیکن سادہ لوح عوام شکوک وشبہات کا شکار ہو کر علاء ہے بے زار ہور ہے تھے، اور رٹی رٹائی باتیں ان کی زبانوں سے بھی نکل رہی تھیں، جس کا ازالہ بہر حال ضروری تھا۔

یاللہ تعالیٰ کرم تھا کہ اس وقت مجد دملت حکیم الامت حضرت مولا نامحمد اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ جیسی شخصیات موجود تھیں ، جن کو واقعی اللہ تعالیٰ نے وین کی خدمت کے لئے چنا اور ان کی وینی خد مات کومقبول بنایا۔

حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کومحسوں کیا اورعوام میں پائے جانے والے شبہات کا جائز ولیا ،اوران میں کیا حقیقت ہے اس کو واضح کیا۔اور ہر ہر شبہ کو لے کراس کامفصل جواب تحریر فرمایا ،اور جہاں کہیں شبہ میں بچھے واقعیت تھی اس میں علاء کے لئے راہ بھی متعین فرمادی۔ اورآخرین'ناصح الطلب''کے نام ہے مولا ناعبداللہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک ضمیمہ شامل ہے، جس میں مدرسین وطلبہ دونوں کے لئے بہترین تھیجتیں ہیں، اوران کے لئے مفید مشورے وتج بات ہیں، اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر تو کلا علی اللہ اس کا اشاعت کی جارہی ہے۔ اشاعت کی جارہی ہے۔

یہ کتاب اگر چہ اردو میں ہے گر آج کل عمو ما لوگوں کے لئے فاری وعربی پر مشتمل اردو سجھنا دشوار ہوتا ہے ، کیونکہ لوگوں نے اب فاری وعربی کی جگہ انگریزی کو دیدی ہے ،اس لئے اگر اس کتاب کی تسہیل ہوجاتی اور فاری وعربی تر اکیب ہے اس کو خالی کردیا جاتا ، اور آج کل کی عام فہم اردو میں اس کو ڈھالا جاتا تو اور زیادہ مفید ہوجاتی ۔انڈ کی تو فیق شامل حال ہوئی تو ان شاء انڈکسی وقت بیکام ہوجائے گا۔

اس وقت بندہ نے استاذ محتر م حضرت مولا نامفتی محمود انترف صاحب مظلم کے فرمانے پراس کتاب میں موجود آیات قرآنیہ وا عادیث مبارکہ کا ترجمہ حاشیہ میں درج کردیا ہے، جس سے جوابات کے دلائل سیحے میں ان شاء اللہ مدد ملے گی، اور وہ حضرات جو عربی زبان سے ناواقف ہیں ان کو ان کا مطلب سیحے میں آجائے گا۔ عنوانات کا بھی اضافہ کیا ہے اس سے بھی ان شاء اللہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ کا عنوانات کا بھی اس حقیر محنت کو قبول فرمائے اور اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کے لئے اس کی اشاعت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔

شفیج الله عفاعنه الله جامعه دارالعلوم کراچی ،کورنگ ۵رزیقتده ۳۲۵ ه

#### العلقالط

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

علوم دینیہ سے بے رغبتی کے اسباب

سیاحقر اشرف علی رقم طراز ہے کہ جس مجعث پر میں اس وقت لکھنا چاہتا ہوں اجمالی تعیین اس کی عید ہے کہ اس زمانہ اجمالی تعیین اس کی عید ہے کہ اس زمانہ میں علوم دینیہ کی طرف سے عام بے رغبتی کی جوحالت ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔اورسبب اس کا تامل سے کام لینے ہے دوامر معلوم ہوئے ایک کاعام لوگوں سے تعلق ہے۔دوسرے کاعلاسے۔امراول عام لوگوں کی بے خبری ان تعلقات سے جوعلوم دینیہ کے تاک جو معلوں کی جہری ان تعلقات سے جوعلوم دینیہ کے تاک گا معاملات سے ہیں۔ بیاان کے وہ خیالات وشبہات ہیں جوعلوم دینیہ کے نتائ کی واغراض یا طالبین و مصلین علوم یا حال کے مقتد ایان وین کے خاص حالات کی نسبت ان کے ذبین میں بیدا ہوئے ہیں اور وقتا فو قتا خواہ تہذیب کے ساتھ یا مطلق العنا نی کے ساتھ المحلق العنا نی

امر ثانی۔ اہل علم مشتخلین یا فارغین کے بعضے نامناسب افعال وناموزوں اعمال ہیں جو بوجہ نقص علم یا فقدان تہذیب وتربیت بعض سے صادر ہوجاتے ہیں اورعام لوگ ان پرمطلع ہوکر بقیہ کوبھی ان پر قیاس کر کے سب پر ایک علم لگا کرعلوم سے نفرت قائم کر لیتے ہیں یا اگر عام کوبھی احساس نہ ہوتب بھی بعض اعمال کے خود مفاسدا ہے ہوتے ہیں جو جہور میں کوئی ایسا برااثر جو شرعاً نا پہندیدہ ہے بیدا کردیتے ہیں۔ چونکہ بید بوت ہیں جو جہور میں کوئی ایسا برااثر جو شرعاً نا پہندیدہ ہے بیدا کردیتے ہیں۔ چونکہ بید بیت جو ان دوامرے مسبب ہیں رہی ہے۔ یو ما فیوما علوم کی کی اور جہل کی

زیادت کا جوکداس کے لوازم سے بااس کا عین ہے اوراس کا تمرہ ہے بربادی آخرت کی بالذات اور بربادی دنیا کی بواسط جیسا کدارشا دات حقد سے تابت ہے کہ عقا کدوا تمال فاسدہ سے دنیا کا بھی خسارہ ہوتا ہے گو بوجہ فساد مدرکہ کے فی الحال محسوس نہ ہولیکن مدرکہ سے کام لینے سے فور آمدرک ہوجاتا ہے کہ مما قال الله تعالیٰ او لا برون انہم یہ فتندون فی کل عام مرة او مرتب شم لایتوبون و لا هم یذکرون (اوغیر فلک من الآیات الکثیرة و الاحادیث الوافرہ (چنانچ کی قدر بسط کے ساتھ یہ مضمون میر سے رسالہ جزاء الا عمال میں نہ کور ہوا ہے) اور اس صورت میں کون عاقل موگا کہ اس خیارہ دارین کے تدارک کی ضرورت میں اس کو کلام ہوگا؟ اور تدارک کا حاصل ہے رفع اسباب فساد۔ اور اس فساد کا سبب وہ دوام عاصل ہے رفع اسباب فساد۔ اور اس فساد کا سبب وہ دوام بالا تھے۔ پس لا محالہ ان دوامروں کا از الہ مرجع اخیر ہوا تمام تر اصلاحات کا۔

محرک اس کے (کہ وہ اس حیثیت ہے متحق دعائے خیر کے ہیں) مشفق کرمی منٹی فضل حسین صاحب مالک رسالہ ضیاءالاسلام مراد آباد ہیں اور سبب تحریک (۱) کیان کوئیں دکھائی دیتا کہ پہلوگ ہرسال میں ایک باریاد دبار کسی ذکسی آفت میں پہنتے رہتے ہیں (شر) پھر بھی بوزئیں آئے اور زدہ بھی تھے ہیں۔ قربہ ۱۲۶ (کدوہ اس حیثیت سے سیحق دعائے برکت واعانت ہے)۔ ان کا ایک نیا پر چہ سمی بہ المشیر ہے۔ جس کا موضوع خاص علوم دینیہ کی خدمت ہے اس کے جس پہلو کے بھی متعلق ہو۔ جس کا سلسلہ انہوں نے اپنے پر انے پر چہ ضیاء الاسلام بی سے بقدر ضرورت شروع کر دیا تھا مگر بیعۂ اور استقلال میں ماہیۂ واثر آجو تفاوت ہے اس نے ایک نے پر چہ کی ضرورت کو بھی ٹابت کر دیا۔ اور اس ضرورت سے جھے کو اس کی تح کیک کی پس امتشالا لامو المصدوح واحتساباً و خدمت دین میں اس تح بر کواس پر چہ کی تذرکرتا ہوں اور اس تح بر کے تم پر عجب نہیں کہ دوسرے مجوث کے ذریعہ سے اور کوئی خدمت دین تا کر کے اس پر چہ کی نذرکر سکوں۔ والند الموفق

## الباب الاول فى حقوق العلم على العوام من ابل الاسلام بېلى فصل

وین کے اجزاء

بعض لوگ یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ علم وین کا تعلق صرف نماز وروز ہ سے ہاور
اس کے لئے چندار دورسائل مسائل کا یا معمولی مولو یوں کا وجود کا فی ہے۔ جس کے لئے
کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں اور وجہ اس بیجھنے کی بیہ ہے کہ اصل میں ان صاحبوں کو
یہی خبر نہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں۔ اس لئے دین کوصرف روز ہنماز میں مخصر سمجھ
رکھا ہے اور اول غلطی یہی ہے۔ خوب سمجھ لینا چا ہئے کہ وین کے اجزاء کلیہ پانچ ہیں۔
عقا کدے عبا دات۔ معاملات معاشرت ۔ تہذیب اخلاق یا تربیت نفس ۔ چنا نچے دلیل
وتفصیل اس وعوی کی میر سے رسال تعلیم الدین کے خطبہ میں موجود ہے (اور بیر سالہ انہی
پانچ اجزاء کی مختصر شرح ہے) اور جو شخص ہروقت اپنے جمیج اتوال وافعال واحوال کو

تقصیل دارد کھتار ہے گااور ہر جزیئے کے متعلق احکام شرعیہ کی تفتیش کی فکر میں ہوگا اس کومعلوم ہوگا کہ نہ مختصر رسالے اس کے لئے کافی ہیں اور نہ معمولی مولوی۔ اس میں کس درجہ دسعت ہے اور اس کے ماہر کس قدر قلیل ہیں۔ اور کس درجہ جماعت کی اور حاجت ہے جن کو اس کا احاطۂ ضرور یہ حاصل ہو۔ پھر اس جماعت کی تیاری کے لئے کس قدر سامان اور اہتمام کی ضرورت ہے اور موجودہ سامان اس کے مقابلہ میں کتنا کم ہے۔

# دوسرى قصل

علم دین کے دومرتبے

بعض لوگ سجھتے ہیں کہ مولوی بنے میں اس قدر وفت صرف ہوتا ہے کہ پھر علوم معاش کے مخصیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھرا گرعلوم معاش کو حاصل نہ کیا جائے اور اولا دکومولوی بنایا جاوے تو پھر کھا کیں پیکیں کبال ہے۔ پس اس کا انجام بجز ذلت اور یریشانی کے اور پھینیں ہے اس لئے مولوی بننا ذاتی وقوی ترقی کومضر ہے۔ان صاحبوں ے اس میں چندغلطیاں ہوئی ہیں ایک بیر کہ علاء کے علم وین کوخروری کہنے کے معنے سے سمجھے کہ ہر محض کو پورامولوی بنا نا واجب ہے۔ سوخوب مجھ لیا جائے کہ علماء کا ہرگزیہ مقصود نہیں ۔ کیونکہ علم دین کا ضروری ہونا اور بات ہے اور پورا مولوی ہونا اور بات ہے علم دین کی دومقدار ہیں ۔ایک مقداریہ کہ عقائد ضروریہ کی تھج کی جائے ۔عبادات مفروضہ ك اركان وشرا لط واحكام ضروريه معلوم جول \_معاملات، ومعاشرات يل جن عاكش سابقہ پڑتا ہےان کے ضروری احکام معلوم ہوں۔مثلاً بیرکہ تماز کن کن چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے۔ کن کن صورتوں میں مجدہ مہوواجب ہوتا ہے۔ اگر سفر پیش آ وے کتنے سفر میں قصر ہے، اگر امام کے ساتھ بوری نماز نہ طے تو بقیہ تماز کس صورت میں کس طرح پوری کرے تضا کے کیا احکام ہیں۔ زکو ہ کن اموال میں واجب ہے۔ اور اس کے اوا میں کیا کیا شرا کط ہیں علی بدا۔ حج اورصوم کے احکام۔ اور یہ کہ نکاح کن کن عورتوں ے حرام ہے۔ کن الفاظ سے نکاح جاتا رہتا ہے۔ عدت ولایت نکاح کے کیا احکام

ہیں۔ رضاعت کے اثر سے کون کون سے رشیۃ حرام ہوجاتے ہیں۔ مبادلہ اموال ہیں کیا کیا رعایت واجب ہے۔ کی جا کدادیا آدی کی اجرت شیرانے ہیں کون کون کی صورتیں جائز ہیں کون کی ناجائز ہیں۔ فیصلہ قضایا کا (اگر پیخص صاحب حکومت ہے) حسب قوا نین شرعیہ کس طرح ہوتا ہے۔ (گوان کے انفاذ پر قادر نہ ہوگر جاننااس لئے حسب قوا نین شرعیہ کس طرح ہوتا ہے۔ (گوان کے انفاذ پر قادر نہ ہوگر جاننااس لئے واجب ہے کہ دوسر نے فیصلوں کے ختی ہونے کا اور شرعی فیصلوں کے ناحتی ہونے کا اعتقاد نہ کر ہیٹھے) کون کون لباس طال ہیں کیا کیا حرام ہیں تو کر بال کون جائز ہیں کون خاج نز ہیں کون خاج نز ہیں کون خاج نز ہی ہوں ہیں جائز ہیں اگر جہ بر موسل کا مرتکب تو نہ ہوگا (ایک مباشرت فعل ناجائز دوسرے اس کو ناجائز نہ استعال درست ہے کس کا نا درست ہے، اخلاق باطنی ہیں مجمود و نہ موم کا امتیاز ہو۔ اس کے معالجہ کا طریق معلوم ہو۔ مثلاً ریا ، و کبروغضب وحرص وطع قطم و غیر ذالک کی حقیقت استعال درست ہے کس کا نا درست ہے، اخلاق باطنی ہیں مجمود و نہ موم کا امتیاز ہو۔ اس کے معالجہ کا طریق معلوم ہو۔ مثلاً ریا ، و کبروغضب وحرص وطع قطم و غیر ذالک کی حقیقت کے امتاز کو ایک از الدی تہ ہو کے اور کوتا کہ ان کے از الدی تہ ہیں کر سکے اور کوتا کہ ان کے از الدی تہ ہیں کہ بیں ہونا ہو ہو کہ وائی ہیں بیا ہوگا۔ کی مقادر کوتا کہ ان کے از الدی تہ ہوئے اگر اوقات مصیبت اور ناخوشی حق تو گی ہیں جانا ہوگا۔ کو ان کے بائے ہوئے اگر اوقات مصیبت اور ناخوشی حق تو گی ہیں جانا ہوگا۔

ہم نے ان احکام سے ناواقف اور علوم معاش کے اعلے درج کے واقف لوگوں کو بحت غلطیاں کرتے و یکھا ہے اوراس سے بڑھ کرید کہ متنبہ کرنے ہے بھی متنبہ نہیں ہوتے کیونکہ ان علوم سے مناسبت ہی نہیں ایسے نمازیوں کو وطن میں عارضی قیام کے طور پر آنے میں قصر کرتے و یکھا ہے زکو قاچندہ حجاز ریلوے میں دیتے ہوئے پایا ہے۔ روزہ میں سگریٹ پینے کو بعضے مفسد صوم نہیں جھتے ۔ جج میں بے سینے ہوئے اور بنیان کے طور پر بنے ہوئے کپڑے کو گووہ پا جامہ کرتہ ہی ہو پہنے کو بعضے امراء نے جائز بنیان کے طور پر بنے ہوئے کہڑے کو گووہ پا جامہ کرتہ ہی ہو پہنے کو بعضے امراء نے جائز کے مجماحقیقی بھانج کی دختر سے تکاح طلال جانے والا میں نے دیکھا ہے۔ جائدی سونے کی مبادلہ میں یا حیوب وغلات کے معاملہ میں یا ریلوے وڈاک خانہ کے قوانین میں کے احتیاطی کرنے کو گوئی بھی خلاف شریعت نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ مرکاری نرخ پر اگر چہا جا حتیاطی کرنے کو کوئی بھی خلاف شریعت نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ مرکاری نرخ پر اگر چہ

ما لک سواری کا راضی نہ ہو جمر کرکے کس سے کام لینے کو برا سجھنے والے شاذ وناور ہیں نوکری اور لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسے صاحبوں کے مزد کیک کوئی جزئی ممنوع ہے بی نہیں۔

اخلاق میں بجز تفاخر و تحقیر مسلمین وحرص دنیا کے جس کا نیالقب اس وقت ترقی ہے سیکھا ہی نہیں جنھوں نے بعض علوم کوفرض عین فر مایا ہے اس بعض سے یہی مقد ارمراو ہے اور فرض عین کا یہی مطلب ہے کہ بیسب کے لئے عام طور پرضروری ہے۔

اور دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے تجاوز کرکے مجموعہ قوم کی ضرورت سے تجاوز کرکے مجموعہ قوم کی ضرورت سے تجاوز کرکے مجموعہ قوم کی ضرورتوں پر لحاظ کرکے و نیز دوسری معترض قوموں کے شبہات سے اسلام کوجس مصرت کے پہو نچنے کا اندیشہ ہے اس پر نظر کر کے ایک ایسا وائی ذخیر و معلومات دینیہ کا مع اس کے متعلقات ولواحق و آلات وخوادم علوم کے جمع کیا جائے جوسابقہ ضرورتوں کے لئے کا فی ہو۔ یہ مقدار فرض علی الکفایہ ہے۔

علم کے ہرمرتبہ کوسکھنے کا شرعی حکم

وینھون عن المنکو <sup>(1)</sup> مدیثوں میں حضرات اصحاب صفد کی یہی شان آئی ہے۔ علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقتہ

اور عام مسلمان اس جماعت سے تقریراً وتحریراً پی ضروری دینی حاجتیں رفع کیا کریں ان جی جو پڑھنے کے قابل جیں جیسے کم عربیج یا وہ جو چندے یا قدرے معاش سے فارغ بیں ان کے لئے بہتر بیہ کہ اس جماعت سے سبقاً سبقاً کچھ رسالے عقا کہ ومسائل ابواب مختلفہ کے پڑھ لیں کہ اس طریق سے تھوڑ نے زمانہ جی بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہوجا تا ہے بھر نے واقعات کے متعلق وقناً فو قنا اس جماعت سے بوچھے معلومات کا جمع ہوجا تا ہے بھر خ واقعات کے متعلق وقناً فو قنا اس جماعت سے بوچھے رہیں ایک روز گھنٹہ دکال کر ایک معین وقت پر جمع ہو کر کئی مجھدار ذی علم سے درخواست کریں کہ وہ وو گھنٹہ نکال کر ایک معین وقت پر جمع ہو کر کئی مجھدار ذی علم سے درخواست کریں کہ وہ ان کوا یے رسائل پڑھکر سایا کر اور سمجھایا کر بے قو قریب قریب فائدہ نہ کورہ کے ان کو بھی عاصل ہو، اور ضرورت کے وقت پوچھے رہنا یہ تو تمام عوام بلکہ خواص وعلاء کے کہی مشترک الوجوب ہے پھران طریقوں سے احکام پر مطلع ہو کر زبانی یا گتاب کے لئے بھی مشترک الوجوب ہے پھران طریقوں سے احکام پر مطلع ہو کر زبانی یا گتاب کے ذریعی سے اپنے اپنے گھر کی مستورات کو پڑھاتے رہیں یا ساتے رہیں یا بتلاتے دہیں یا بتلاتے در ہیں یا بتلاتے در ہیں یا بتلاتے در ہیں۔

#### دوشبہات کے جواب

دوسری اور تیسری نلطمی منجملہ ان نلطیوں کے جن کےصدور کا دعوے اس فصل کے شروع کے مقولہ منقولہ کے جواب میں کیا گیا ہے۔

چنانچہ جواب شبداول کا یہ ہے کہ خود میہ غیر مسلم ہے کہ ہر جگدالی جماعت موجود ہے ہندوستان کے علمی خطے چھوڑ کرآ گے بوھ کر جوحالت ہے اس کو ملاحظہ فرمایا جاو ہے تو دوقتم کےمسلمان ہزاروں ہلکہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آ ویں گے۔ایک وہشہر کے شہرانگریزی میں ایسے منہمک ہیں کہ پورے شہر میں کوئی مخص حلال وحرام کا ہتلانے والاموجودنہیں دوسرے وہ جن کونہ انگریزی ہے مس ہے نہ علوم دین سے بالخصوص صد ہا و ہات ایسے میں جبال نماز جنازہ کا بڑھانے والا کو فی نہیں نکاح کا پڑھنا کو فی نہیں جانتا ذ نے کے شرا نطاکوئی نہیں جانتا پڑھی ہوئی چھری ہے ذبح کرتے ہیں ان کے بزرگوں کے وقت سے بعضے خاندانوں سے تعلق پیری مریدی کا جلا آتا ہے جن کی اولا دیس اس وقت محض جابل اورطماع اور مكارره گئے ہيں وہ فصل پر بھی اور خاص خاص مواقع پر بھی دورہ کرتے ہیں اور اپنی جیب بھر لیجاتے ہیں اور غلط سلط باتیں بتلا کرجن میں اپنی صلحوں کی سرتا سررعایت ہے مصداق ضلو فاضلوا(۱) کے بنتے ہیں بعض جگدایے چھوٹے رہنما بھی نہیں ہیں وہاں کے لوگ بالکل ہندؤوں کی رسموں کے معتقد بھی ہیں اور عامل بھی ہیں بعضی جگہ عمر بھر بھی کسی عالم کا گذر نہ ہوا ہوگا اور اگر کوئی جا پھنسا ہوگا تو جان ہے تنگ آ گیا ہوگا تو اب اس کہنے کی کب گنجائش روگنی کہ ہرجگدالی جماعت علماء کی موجود ہے جماعت در کنار ایک شخص بھی ابیا موجود نبیں ہوتا تو کیا مسلمانوں پر واجب نہیں کہ وہاں کے لئے ایک جماعت تیار کریں پھروہ جماعت بجز مولو یوں کی جماعت کے اور کون ہو عتی ہے غیرعلماء اگر بھی ہمت کر کے ایسے مقامات پر جاتے ہیں یا جاہل وبدعمل واعظوں کو بھیجتے ہیں تو تجربہ سے ان لوگوں کا ضرر نفع سے زیادہ ہوتا ہے جب مولو بوں کا وجود، ضروری ہوا تو اس کا اہتمام بھی واجب ہوا تو پھر عام مسلمان خصوصاً امراء کا طبقہ اس بھروسہ پریے فکر بیٹھ سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ترجمه:خورم اوبوئ دوسرول كوكم اوكيا-

بعضا ہتمام کو ضروری بھی سی تھے ہیں اور کمتب و مدارس بھی قائم کرتے ہیں اور خیر خوابی اسلامی وقو می کا دعوے کرتے ہیں گراس کام کے لئے اپنی اولا دکو بھی تجوین نہیں کرتے اولا دک کے لئے قوڈ پٹی کلکٹری و منصفی وسب ججی و ہیرسٹری تجویز کی جاتی ہے اور مولویت کے لئے جس کو برغم خودا کیے ذلیل کام سیجھتے ہیں ذلیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے ۔ خور کامقام ہے کہ جس کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب کئے ہیں اس کام کی وقعت ان مجوزین کے قلب میں کیا ہوگی کیونکہ طبعی امر ہے کہ معزز کام کے لئے معزز لوگ تجویز کئے جاتے ہیں اور ذلیل کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب ہوتے ہیں سوایسے لوگوں کا تجویز کرنا جاتے ہیں اور ذلیل کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب ہوتے ہیں سوایسے لوگوں کا تجویز کرنا خود دلیل اس کی ہے کہ ان حضرات کے قلب میں خدمت دین ذلیل کام ہے۔

بس یجی ان کی بڑی شکایت ہے اور بید علامت اس کی ہے کہ اس کو ضروری منہیں ہجھتے اگر بیدکام ضروری ہے اور باوقعت ہے اور اس کا اہتمام کرنا قو می واسلامی ہمدر دی و خیرخواہی ہے تو اس شرف کیلئے اپنی اولا دکو کیوں تجویز نہیں فرمایا جاتا۔خوب سمجھ لینا چا ہئے کہ بی قدرتی بات ہے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عالم انظار میں معزز وضروری سمجھا جاتا ہے تو امراء کے ذمہ بہ نسبت غرباء کے زیادہ حق ہے کہ وقار گاری کی مواولا دمیں بھی اس کو تجویز کریں جو کہ جو نہیں وفیلی و نہیم ہونہ ہی کہ جو سب میں کو دن ( بیوقوف ) ہو صاحب اس کو مولوی بنا کیں گے جیسا کہ واقع ہور ہا ہے۔

رہا دوسراشبہ کہ ہم اپنی اولا دکو اگر مولوی بنا کیں گے تو وہ کھا کیں گے کہاں ہے اگر بیشبہ ان حضرات کو ہے جواپی اولا دکی تعلیم میں ہیں ہیں بلکہ چالیس چالیس ہزار رو پییصرف کرتے ہیں تب تو ہے جواب ہے کہای روپیدی اگر جائیداوخر یدکرای فرزند کے نام کردیا جائے تو وہ قتاعت اور راحت کے ساتھ اس کی آمدنی ہے اپنی گذر کرلے گا۔ پھر بیسوال ہی متوجہ نہ ہوگا۔ اور اگر بیشبہ متوسط درجہ والوں یا غیر متمول لوكول كو بتو جواب اس كاقرآن مجيد شل موجود به للفقرآء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الحافا، وماتنفقوا من خير فان الله به عليم. (1)

جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہے جس کو نقباء نے سمجھ کراس پر بہت سے فروع متفرع کئے ہیں وہ قاعدہ یہ ہوتا ہے جب کہ جو خص کسی کی منفعت کے لئے محبوں ہوااس کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ نفقہ زوجہ کا زوج پر قضا قاوولا قا کا نفقہ بیت المال میں جس کا خاصل وجوب جمیع مسلمین پر ہے اس قاعدہ پر متفرع ہے پس جواب کی تقریر یہ ہوئی ہے کہ جب یہ جماعت غدمت دین کے لئے جو مدلول ہے فی سمبیل اللہ کا محبوں اور وقف ہے جو مدلول ہے اس مسلمانوں ہے وہ اکا تو ان کے حوائج کی کفایت کی قدر جو مدلول ہے فقراء کا ان کا حق مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے جو مدلول ہے لام استحقاق کا تو جمہور مسلمین کو جائے گا ان کے مصارف کی کفالت کریں خواہ تعین کے ساتھ جیسے مدرسین وواعظین کی مختواہ خواہ بلاتھین جیسے متوکلین کی خدمت کہیں وہ شیمنقطع ہوگیا اور اس آبت سے علاوہ فائدہ نہ کورہ اور بھی چند فو اکدمعلوم ہوئے جن کو اس بحث میں گودخل نہیں گرتھلتی ہے اس فائدہ نہ کورہ اور بھی چند فو اکدمعلوم ہوئے جن کو اس بحث میں گودخل نہیں گرتھلتی ہے اس فائدہ نہ کر کے ویتا ہوں۔

ایک بیر کہ الی جماعت کو ذرائع مخصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہے۔ لایستطیعون ضوبا فی الارض (۲) اس پردلالت کرر ہا ہے اوراس سے بیر (۱) (صدقات) اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہوگئے ہوں اللہ کی راہ میں دولوگ کہیں ملک میں چلئے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے۔ ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے موال سے بچنے کے مب سے ہتم ان لوگوں کو ان کے طرز سے بچیان عکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لیٹ کر ما تھتے نہیں پھرتے۔ اور جو مال خریج کروگوں کے بیٹ کر ما تھتے نہیں پھرتے۔ اور جو مال خریج کروگے بیٹ کی انتشانی اس کوخوب جانتا ہے۔ (بقر م/۲۷۲)

(٢) وولوگ (طلب معاش ك ليح كبين ملك مين چلنے كير في كا عادةُ امكان مين ركھتے - بقر وا ١٥٧-

شبہ بھی جاتا رہا جوعوام الناس علماء پروثیوی معاش میں ایا بھے ہونے کا الزام دیتے ہیں اور ثابت ہوگیا کہ بایں معنی ایا جج ہونا ضروری ہے اور راز اس میں بیہے کہ ایک محض ے دوکام ہوانہیں کرتے۔خصوصاً جب کدایک کام انیا ہوکہ ہروقت اس میں مشغول ہونے کی ضرورت ہو بالیدیا باللمان یا بالقلب اور خدمت دین ایبا ہی کام ہے ا ورمد ريس علوم دينيه بيه ذرائع معاش مين داخل نهين بلكه و "نخواه لبعيه خدمت دين مين محبوس ہونے کے ہے۔ مرتعین کے ساتھ ہے اور تعیین مصلحت قطع نزاع کے لئے ہے۔ ایک بیکدایسےلوگوں کو کسی و نیادار کے سامنے اپنی حاجت پیش ندکرنا چاہئے بلکہ اغتیاء کی طرح مستغتی رہیں۔ یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف(۱) اس بروال ب\_ ایک بیکداموال کا سوال کی سے ذکر سے بدل علیه لایسئلون الناس السحاف ب<sup>(۲)</sup> چند و کی ترغیب اس میں داخل نہیں وہ دعاالی الخیر ہے۔اس میں اورسوال مِن بير يت فرق بتلاري علا يستلكم امو الكم الى قوله ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. الآية (٣) ايك بيكه كوه صوال ندكرين مكر دوسرول كوچا بيك اس کا تجس رکھیں اور فراست وقرائن سے پہچان کران کی خدمت کریں یہ دل علیہ قوله تعالیٰ. تعرفهم بسیماهم (۳) یک به کدان کی غدمت کر کے احمان نہ رکھیں كيونكه وه ايخ نفع كے لئے ہے بىدل عمليمه قول تعالىٰ. وما تنفقوا من خير فان

<sup>(</sup>۱) ناواقف ان کوان کے موال سے نیجنے کے سبب مالدار خیال کرتے ہیں۔حوالہ بالا

<sup>(</sup>٢) وه لوگول سے لیت کرما تکتے نہیں پھرتے۔ حوالہ بالا۔

<sup>(</sup>۳) وہ تم ہے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگرتم ہے تمہارے مال طلب کرے پھرائبتا درجہ تک تم ہے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگواور القد تعالی تمہاری تا گواری ظاہر کردے۔ بال تم لوگ ایسے ہو کہ تم کواللہ کی راو میں سب خرج کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے بعضے تم میں ہے وہ بیں جو بکل کرتے ہیں الخے تھرا ۳۸ سر۳۸

<sup>(</sup>٣) تم ان كوان كرز يجإن كت بور واله بالا

 <sup>(</sup>۵) جومال خرج كروك بي شك حق تعالى كواس ك خوب اطلاع بيد حوالد بال

### تيرى فحل

کیا مولوی بننے سے پست خیالی اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے؟

بعض د نیاداروں کا بیاعتراض ہے کہ مولوی ہوکر بیت خیالی اور کم ہمتی اور ذات بیندی اور تک چشی و دناء ت اور قوق انظامیہ کی کی وغیرہ صفات رذیلہ پیدا ہوجاتی ہیں، چنا نچ طلب عربی کے حالات دیکھنے ہے اس کا پیتہ چلتا ہے اس لئے ان صاحبوں کو علوم دینیہ ہے بدولی و بے رغبتی ہوگئی اور اپنی اولا دکیلئے ان رذائل کے اندیشہ سے مولویت کو پہند نہیں کیا یہ ہے حاصل ان صاحبوں کے حال اور خیال کا در باب علم دین وعلائے دین کے رگر ان صاحبوں نے ان احکام میں حقیقت شائی سے کا منہیں لیا بالکل سطح نظر سے نہایت عجلت کے ساتھ بلا ثبوت فیصلہ کردیا جس کی بناء پرخودان صاحبوں پراگر نا واقعی و بے تحقیقی و تو ہم پرستی و ظاہر بنی و کونے نظری کا الزام لگایا جاورے نے الکل سطح ہوں پراگر نا واقعی و بے تحقیقی و تو ہم پرستی و ظاہر بنی و کونے نظری کا الزام لگایا جاورے نے الکل سطح ہوں براگر نا واقعی و بے تحقیقی و تو ہم پرستی و ظاہر بنی و کونے نظری کا الزام لگایا جاورے نے الکل سطح ہے۔

اب میں حقیقت واقعیہ عرض کرتا ہوں۔ ہات یہ ہے کہ ان الفاظ کے (جن کو صفات رذیلہ کا مجر ظہر ایا ہے ) اول حیج مفہو مات کی تعیین ضروری ہے تا کہ اس کا فیصلہ ہوتا کہ آیا ان حضرات معترضین نے انہی مفہو مات میں ان کا استعال کر کے اہل علم میں ان کا تحقق تحقیق کرلیا ہے یا ان مفہو مات حیحہ کو چھوڑ کر دوسرے معنے اپنی اصطلاح میں کھیرائے ہیں سو جہاں تک ان حضرات معترضین کے اقوال وافعال میں غور کرنے سے سمجھ میں آیا ہے یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں مال کی ترتی نہ کرنے کو پست خیالی اور ترقی کی قرو تہ ہیر نہ کرنے کو جو کہ قناعت ہے کہ کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر کی تحصیل نہ کرنے کو اور وضع میں سادگی افتیار کرنے کو ذلت پندی اور اخلاق میں جاہ و کبر کی تحصیل نہ انتیاز کو تک چیشی اور اسراف نہ کرنے کو ذلت پندی اور انہوں کو فقد ان قوت انتظامیہ دلیجیں نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فروگذاشتوں کو فقد ان قوت انتظامیہ دلیجیں نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فروگذاشتوں کو فقد ان قوت انتظامیہ نہ مرکہ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب ، مرکہ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب ، مرکہ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب ، مرکہ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب ، مرکہ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دکھ کر ان کی طرف صفات رذیلہ کو منسوب

کیاہ۔

سوداقعی ان امور کا اکثر ابل علم میں ہونا مسلم رگر کیا بیا مورواقعی رؤائل ہیں یا خلاف ان کے زعم کے فضائل ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت ہے تو قرآن وحدیث اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے آیت کر بھرزین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والنحیل المسومة والانعام والمحرث ذلک متباع الحیوة الدنیا والله عنده حسن الما بقل اؤنبئکم والمحرث ذلک متباع الحیوة الدنیا والله عنده حسن الما بقل اؤنبئکم المخین اتقوا عند ربھم جنات تجری من تحتها الانهار.

اورآيت كريم المذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا(٢)

اورآ بيت كريمه ان الله لايحب كل مختارا فخورا (٣)

اورآ يت كريمه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما(٣)

اور لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل(٥)

(1) خوشما معلوم ہوتی ہالوگوں کو مرغوب چیز وں کی محبت (مثلا) عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان گئے ہوئے گھوڑے، مولیٹی ہوئے، اور زراعت ہوئی۔ بیرسب دنیوی زندگی کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خوبی اللہ بی کے پاس ہے۔ آپ فرماد پیجئے کیا ہیں تم کو ایسی چیز بتلاووں جوان چیزوں ہے بہتر ہو، ایسے لوگول کے لئے جو (اللہ ہے) ڈرتے ہیں ان کے مالک کے پاس ایسے باخ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آل عمران/۱۵/۱۳۔

(۲) یه وه لوگ میں جن کی و نیامیں کری کرائی محت سب گئی گذری ہوئی اور وہ ای خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررے میں ۔کہف/۱۰۹۔

(m) ب شک الله تعالی کسی تکبیر کرنے والے ، فخر کرنے والے کو پیندنیس کرتے \_لقمان/ ۱۸\_

(۳) اور رحمان کے بندے وہ ہیں جوز مین پر عاجز کی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان ہے جہالت والے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ رفع شرکی بات کہتے ہیں ۔ فرقان/۱۳ ۔

(۵) اورآ بس من ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ بقر ہ/ ۱۸۸۔

اور ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين<sup>(۱)</sup>

اور حدیث السمؤ من غو کویم و المنافق خب لنیم (۲) وغیر ذلک من الأیات و الووایات کو قور کر لیج تو معلوم ہوگا کہ بیصفات ندکورہ جواہل علم میں پائے جاتے ہیں آیار ذائل ہیں یا فضائل اور معترضین نے ان کا نام رذائل قرار دے کر ان کے مقابل میں جو قضائل تھیرائے ہیں تصوص ہیں ان پروعیدیں وارد ہیں اور شریعت میں ان کے مقابل میں ۔ حرص وطول امل ۔ کبر، عجب ، اتلاف حقوق ، اسراف و تبذیر ۔ حب الدنیا ، غفلت عن الآخر قرق او ابشریعت کے فیصلے کو مانیں یاان مختر عین کے ۔

اوراگرکوئی صاحب اسلای فیصلہ پرراضی نہ ہوں تو حکمت واخلاق کی کتابوں کو دکھے لیجے کہ جن مفہومات کے مقابلے میں وہ الفاظ قبیحہ موضوع کئے ہیں یا ان کو اخلاق حمیدہ میں ذکر کیا گیا ہے یا اخلاق ذمیمہ میں اوراگر کتب اخلاق بھی جمت نہیں بلکہ خود یہ اپنے تول ہی کو جمت بھتے ہیں تو ہم کو بھی مقابلے میں یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہمارا ہی تو جہ ہم موکد ہارشادات انبیاء وحکماء بھی ہو۔اب ان صفات کو سنے جوعلوم دین نہ ہونے سے بیدا ہوتی ہیں اوراس حالت میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں جب کم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسر ہے علوم باطلہ یاصحبت اہل باطل نے بھی اثر کیا ہو جب علم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسر ہے علوم باطلہ یاصحبت اہل باطل نے بھی اثر کیا ہو ان کے یہ عنوانات ہیں۔ قارونیت ،فرعونیت ،ظلم ،حق ،خر ہرہ جن کا حاصل بلقظ دیگر حرص وطول امل وغیرہ ہے جن پر وعیدیں وارد ہیں تو اگر علماء دین کو بہت خیال ذکیل وغیرہ کہا جائے گا تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے مقابل دوسری جماعت کو قارون فرعون

اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جادیں لیعنیٰ پست خیالی یہ کہ فقط اپنی تن پروری وشکم پروری سے مطلب ہو،اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا خیال نہ ہو۔اور کم ہمتی بیر کہ مشقت سے گھبراد ہے اور آ رام کی فکر میں رہے اگر چہ حقق ق ضرور بیر تلف ہونے لگیں

<sup>(1)</sup> بِشَك بِموقع بال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بی اسر الکیل عمر)

<sup>(</sup>٢) مومن جوالا بعالاشريف وتاب ورمن فن وحوك بازمكار موتاب

اور ذلت مید که مال کو آبرو پرمقدم رکھے اور اس کی تخصیل میں غیرت اور حیا کو طاق
میں رکھدے۔ اور نگل چشی مید کہ ذرا ذرا چیز میں بخل کرے اور شریعت اور مروت کو
چھوڑ دے تعلقات واجبۃ الحفظ کی کچھ پروانہ کرے اور دناءت وہی جو حاصل ہے ذلت
ونگ چشمی کا اور فقدان قوت انتظامیہ مید کہ اوقات کا پابند نہ ہو جن ضوابط و آ داب
معاشرت کے ساتھ دوسرے کی مصالح وابستہ ہوں ان میں اختلاف کرے جس سے
دوسرے کی مسلحتیں فوت ہوتی ہوں سواگر میرم ادہ تے قبلا شبہ بیا خلاق رؤیلہ ہیں اور میہ
دوسرے کی مسلم ہے کہ بعض محسلین علم میں میا خلاق رؤیلہ پائے جاتے ہیں۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا بیلم دین کا خدانخواستہ اثر ہے پاکسی اور چیز کا ہے۔سو اس کا فیصلہ نہایت آسانی ہے ہوسکتا ہے وہ اس طرح کہ بیدد یکھا جائے کہ آیا بیا خلاق ر فیلدسب اہل علم میں بیں یا بعض میں بیں بعض میں نہیں شق اول تو بالمشاہد ہ غلط ہے صرف دوسری شق متعین ہے تواتنا تو ثابت ہوا کہ بیلم دین کا اثر تہیں ہے ور نہ سب میں ہوتا نو ضرور کی دوسری چیز کا اثر ہے سووہ دوسری چیز میری تحقیق میں خاندان اور محبت کی کی ہے۔ یعنی بعضے لوگ خاندانی حیثیت ہے بیت خیال ودنی ہوتے ہیں اور اخلاق میں خاندان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بعض اوقات پیلوگ اپنے شوق ہے یا اسباب ا تفاقیہ ہے یا بعضے کھا تا کیڑا چلنے کی غرض ہے علم دین میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تجربہ ے معلوم ہوا ہے کہ محض تعلیم تبدیل اخلاق کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ یا وہ فطری ہویا اس کے لئے خاص تدامیر اختیار کی جاویں جن تدبیروں کو حضرات اہل طریقت نے مدون فرمایا ہے اور جن کا نفاذ حضرات مشائح کی صحبت میں ہوتا ہے اور یمی راز ہے بیعت وخدمت مشایخ کا تو میخف فطری طور پرخاندانی اثر سے خسیس و ونی ہے اور صحبت کا تقاق ابھی ہوانہیں اور نری تعلیم اس کے لئے کافی نہیں تو اب لامحالہ اس مخص میں یہ رذ ائل موجود ہوں گے اور وقتا فو قتا اس کے افعال میں ان اخلاق رذیلہ کے آٹار ظاہر ہوں گے اب دیکھنے والے ان کو دیکھ کرتمام اہل علم کوان پر قیاس کر کے سب پرایک حکم لگاتے ہیں ان کے مقابل ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خاندان ہے عالی ہیں یا فطرۃً سلیم ہیں یا صحبت نے ان کو درست کردیا ہے ان کو دیکھیں تو معلوم ہوجائے کہ ان رذائل کےاسباب دوسرے ہیں۔

اورافسوس ہے کہ اس وقت چونکہ عالی خاندان لوگوں نے سرتا پا انگریزی کو اوڑھنا بچھوٹا بتالیا ہے اور عربی کثرت سے ایسے ہی لوگ پڑھنے گلے جو خاندان سے دنی دہات میں رہنے کے سبب صحبت و تہذیب سے عاری اوراسباب تبدیل ابھی مجتمع نہیں ہوئے تو لامحالہ بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آ ویں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین نے کسی قدران کومہذب بنادیا ہے اگر علم دین بھی نہ ہوتا تو اور زیادہ ہے تہذیب ہوتے جیما کہ ان لوگوں میں بے علموں کو دیکھا جاتا ہے تو علم دین نے پھر بھی کچھ نہ کچھ تبذیب ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے علموں کو دیکھا جاتا ہے تو علم دین نے پھر بھی کچھ نہ کچھ تبذیب ہوتے ہیں کی ہے۔ بس علم دین کا اثر بے تبذیبی ہونا کیے صبح جو ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایسی طبیعت کے لوگ انگریزی پڑھے تو ان سے بھی زیادہ رذائل ان میں پائے جاتے کیوں کہ علوم دینیہ میں تو ہے تبذیب کی ، وہاں تو یہ بھی نہیں۔

اور اس تقریر سے بی بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس الزام کا زیادہ ورومعزز اسحاب کا طبقہ ہے ان کے اعراض کے سبب دوسر سے خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے گان کود کمچرکر بقاعدہ للا کثر تھم الکل سب پر بیدگمان ہوا آگر بیدخاندانی لوگ علوم دینیہ کی طرف توجہ کرتے اور اپنی اولا دکواس میں کامل بناتے تو کثر ت سے علماء ان میں پائے جاتے اور بوجہ علوم خاندان کے ان میں فضائل طبیعیہ زیادہ ہوتے اور رذائل فرکورہ مفقود ہوتے تو جب اکثر علماء ایے نظر آتے توللا کثر تھم الکل کے قاعدہ سے علماء کو جامع فضائل اخلاقیہ سمجھا جاتا اور علم دین پراس اثر کا گمان نہ ہوتا چنا نچہ جو علماء خاندانی جامع فضائل اخلاقیہ جو علماء خاندانی میں پراس اثر کا گمان نہ ہوتا چنا نچہ جو علماء خاندانی ہیں پرخصوص اگران کو اہل طریق کی صحبت میسر ہوگئی ان میں سے تو کسی کو پست خیال کم ہمت نگ چیٹم دکھلا سے گو کپڑ ہے اور سامان ان کے پاس امیرانہ نہ ہوں مگر اس میں بھی شان ان کی ہیہ ہے۔

بی*ں حقیر گد*ایان عشق را کایں قوم

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی میں کہ ناز پر فلک وہم پر ستارہ کہم موحد چہ برپائے ریزی زرش چہ شمشیر ہندی نہی برسرش امید وہرائش نباشد زکس ہمین است بنیاد توحید وہس بلکہ میں دعوے کرتا ہوں کہ بدون علم دین کے فضائل اخلاقیہ وسرچشی وبلند نظری و عالی د ماغی تہذیب واعتدال افعال وانتظام اتوال میسر ہوناممکن نہیں چنانچہ بے علم امراء میں ان اخلاق کا کہیں نام بھی نہیں ہوتا لیکن مال کی بدولت خوشا مدیوں کا اجتماع رہتا ہے اور وہ تحسین کرتے رہتے ہیں اس لئے ان عیوب پر پردہ پڑا ارہتا ہے بقول مولا نا۔

خواجه را مال است ومالش عیب پوش

لیکن محققین کی نظر میں وہ پر دہ ساتر نہیں وہ اس حالت میں بھی ان کو قابل قدر نہیں سیجھتے بلکہ بعض اخلاق تو ایسے ندموم ہوتے ہیں کہ عوام بھی نفرت کرتے ہیں مگر ڈر کے مارے کچھ کہ نہیں سکتے اور بعض اوقات بیچھے کہتے بھی ہیں اور جس روزیہ پر دہ اٹھ جائے گا۔ کے ما اللہ تعالیٰ فکشفنا عنگ غطائک (ا) اس روزسب حقیقت ظاہر ہوجائے گی۔قال اللہ تعالیٰ یوم تبلی السر ائر (ا) وقیل \_

فسوف تسرى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار <sup>(٣)</sup>

پس بفضلہ تعالی اس شبہ کاعلم وین ے بعض اخلاق رؤیلہ بیدا ہوتے ہیں

بالكلية قلع وقمع هو گيا۔

<sup>(</sup>۱) موہم نے تھے پے تیرا پروہ بٹادیا۔ ق/۲۲۔

<sup>(</sup>۲) جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی۔طارق/۹۔

<sup>(</sup>m) عنقریب جب غیار به طباع گانو معلوم ہوگا کہ تیرے پاؤں کے بنچ کھوڑ اتھا یا گدھا۔

# باب اول کی تیسری فصل کے بعض اجز ا کی ضروری توضیح اور تفریع

صفات دینیہ فدکورہ فصل بالا ہیں ہے بعض کا جوشہ اہل علم میں ہوجاتا ہے منشاء
اشتباہ ان کا بعض واقعات جزئیہ ہیں جن کے عمق تک نظر نہ کرنے سے معترضین کو غلطی
واقع ہوجاتی ہے۔ مثلاً بعض طلباء وعلاء کو دیکھا جاتا ہے کہ لکھے ہوئے لفافے دوسری
طرف سے الٹ کر گوند سے جوڑ کر کام ہیں لے آتے ہیں لوگ اس کو دناء ت وخست
سجھتے ہیں حالا بکہ غور کر کے دیکھا جاو ہے تو حقیقت اس کی مال کواضاعت سے بچانا ہے
گواس درجہ تک کی حفاظت واجب نہ ہولیکن محمود اور اولی ہونے ہیں تو شہر ہی ہیں متمدن
اقوام کی عموماً اس پر مدح کی جاتی ہے کہ کوئی چیز بریکارنہیں چھوڑتے ہر چیز سے گووہ کیسی
نی ناکارہ نظر آوے کام لیتے ہیں حتی کہ چیتھڑ ہے گودڑوں کا کاغذ بنتے ہوئے خود احقر
نی ناکارہ نظر آوے کام لیتے ہیں حتی کہ چیتھڑ ہے گودڑوں کا کاغذ بنتے ہوئے خود احقر
نی ناکارہ نظر آوے کام لیتے ہیں حتی کہ چیتھڑ ہے گودڑوں کا کاغذ بنتے ہوئے خود احقر
نی ناکارہ نظر آوے ہو ہے کہ اس پر تو مدح ہواور اس کی نظیر پر خردہ گیری کی جاوے نہایت
نی انصاف سے بعید ہے۔

اور مثلا بعض اہل علم جب اپنے نام کے آئے ہوئے خطوط میں ایک سادہ کاغذ چڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔جس کا آج کل عام رواج ہوگیا ہے تو وہ اس کو جدا کر کے رکھ لیتے ہیں اور کام میں لاتے ہیں اس میں بھی اعتراض کی اور جواب کی تقریر شل مثال اول کے ہے اتنا فرق ہے کہ اوپر کافعل واجب نہ تھا اور یہ واجب ہے کیونکہ اوپر کی صورت میں لفافہ ہے اتفاع تو ہو چکا ہے تو مکر را تفاع کا اہتمام نہ ہونا اضاعت منہی عنہا تہیں ہے اور یہاں اس کوئل کاغذ ہے کوئی نفع حاصل نہیں کیا گیا تو اس سے کام نہ لینا بالکلیہ اضاعت مال ہے جس سے نبی آئی ہے نبھی دسول الله صلی الله علیه بالکلیہ اضاعت مال ہے جس سے نبی آئی ہے نبھی دسول الله صلی الله علیه وسلم عن قبل وقال و کثر قالسوال و اضاعة المال (۱۱) اور اس کے مقابلے میں وسلم عن قبل وقال و کثر قالسوال و اضاعة المال (۱۱) اور اس کے مقابلے میں طائع کرنے ہے معن مالے ۔

ان كوتل كاغذ لكانے والول كو بلاشك وشبه مسرف ومبذر كالقب ديا جاوے كا۔

اورکوئی میہ شہدند کرے کہ چھدام کے کاغذیمں کیا اسراف ہوگا اہل قانون خوب جانتے ہیں کہ جب نبین جرم ہے تو ہزار روپے کاغین جیسا جرم ہے ویسا ہی ایک پائی کاغین بھی جرم ہے۔اوراس کا مرتکب بھی اس طرح مستحق سزائے فوجداری کا ہوتا ہے جیسا کہ زیادہ غین کا مرتکب بھر کیا وجہ کہ قانون شرقی میں چھدام کے کاغذ کے برباد کرنے کو جرم اسراف میں داخل کرنے پر تعجب کیا جاوے۔

معید بعض مدارس اسلامید میں بھی اس کا رواج ہوچلا ہے احتیاط واجب

ب- فقط

مال خرج كرنے ميں احتياط بخل نہيں ہے

اور مثلاً بعض اہل علم بیب بیب کوسوچ سمجھ کرا تھاتے ہیں ہر چیز کم خرج کرتے ہیں بید بینے کہ خرج کرتے ہیں بید بین سمجھ کرا تھاتے ہیں ہر چیز کم خرج کرتے ہیں بیدر بیغ خرچ نہیں کرتے اس سے بخیل مشہور کرد کے جاتے ہیں بین ہوخرا لی ہے نحوکی ۔ مگر اس کو بخل بیجھنے والوں کی جالت یقیناً مصداق ہے اس مصرعہ کی ۔ اس کو بخل بیجھنے والوں کی جالت یقیناً مصداق ہے اس مصرعہ کی ۔

حفظت شيئا وغابت عنک اشياء<sup>(1)</sup>

یعنی ان کا ایک نوع کا واقعہ تو دیکھا کہ وہ کفایت شعاری کرتے ہیں گر اور تیمن نوع کے واقعے اسے زیادہ مہتم بالثان نددیکھے ایک بید کہ جہاں اپنے ہیںہ پیسہ کی حفاظت کرتے ہیں وہاں دوسرے کی ایک ایک کوڑی کا پاس کرتے ہیں یعنی ایک کوڑی کی اپن کرتے ہیں یعنی ایک کوڑی کی اپن کرتے ہیں یعنی ایک کوڑی کی اپن رہ جاتا گوارانہیں کرتے ایک ایک پیسہ کے لقط کے مالک کو سخت اہتمام سے تلاش کرتے ہیں ہمارے ایک بزرگ اتفاق سے بھی مدرسہ میں بیٹے کرکوئی ابنا خط لکھے لیتے حالا تکہ متولی وقیم کے لئے ایسے انتفاعات میں تنگی نہیں مگر وہ اس کو بھی گوارانہ فرمانے اور خط لکھنے کے بعد ایک پیسہ مدرسہ میں واخل فرمانہ سے کہ مدرسہ کی

<sup>(</sup>۱) ایک چن یاد کرنی اور بهت می چیزین کھودیں۔

روشنائی خرج ہوئی ہے ہم نے بعض کودیکھا ہے کہ انھوں نے خطاکا یاس سے بھی کم تعویذ کا کا غذ ما نگا اور کسی نے حاضر کیا اور معلوم ہوگیا کہ کسی نابالغ بنچ کی ملک ہے تو ہر گزنہیں لیا واپس کر دیا۔ تو ان کو پیسہ سے محبت ہوتی تو ایسے انتفاعات سے کیوں احتیاط کرتے حب مال کے لئے تو حرص وطع لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ بخل اور حب مال اس کا سب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور حقیقت حقوق کی سیجھتے ہیں اور حدود شرعیہ وعقلیہ کی حفاظت کرتے ہیں۔

دوسرا واقعہ سے کہ جہاں ایک ایک پیبہ سوچ کردیتے ہیں دہاں جس جگہ خرچ

کرنا شرعایا عقلا ضروری ہو وہاں ہزاروں روپے کوایک خس کے برابرنہیں جھتے اور سب

ے زیادہ تقاضا خرچ کا ان کے قلوب میں پیدا ہوجا تا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
صرف میں تر دو وتو قف کا سبب بخل نہیں ورنہ جو محفر ایک پیسہ میں بخیل ہوگا وہ ہزاروں
روپے میں کیسے تخی ہوجائے گا بلکہ سبب اس کا بیہ ہے کہ علم وعشل اس کے کامل ہوجائے
ہیں اور ان دونوں کا مقتصابیہ ہے کہ جب تک کی فعل کی غایت بچھ میں نہ آ وے اس فعل
کونہ کر بے ہیں اس کئے صرف کرنے کی غایت کو بھی وہ سجھا جاتا ہے جب تک بچھ میں
نہیں آتی خرچ ہے رکتا ہے اور جب سجھ میں آجاتی ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے والا

رہا یہ کہ ہے علم اور دنیا دار بھی تو بچھ فایت مجھ ہی لیتے ہیں کیونکہ بدون اس
کے تو صد ورفعل اختیاری کا محال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غایت ایک دقیق تہیں
جس میں تامل سے کا م لیا جائے بھر اہل علم صرف سے کیوں رکتے ہیں۔ اس کا جواب میہ
ہے کہ اہل دنیا کے نزد یک جو غایت ہے وہ ان صاحبوں کے نزد یک غایت ہی نہیں لیحنی
نام ونمود وشہرت و تفاخر وغیرہ بلکہ غایت وہ ہے جس کے لئے مال موضوع ہے عقلاً وشرعا
سووہ بعض بعض مواقع پر دقیق و غامض ہوتی ہے کہ اس میں تامل سے کا م لیا جاتا ہے۔
تیسرا واقعہ مید کہ جہاں صرف میں کی کرتے ہیں تخصیل میں بھی کی کرتے ہیں
اور مینہیں کہ ان کوزیادہ ملتا ہی نہیں ہمارے چشم دید واقعات ہیں کہ ان کو بہت بہت ملتا

ہے اور وہ عذرا نکار کردیتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ہے زیادہ کیا کریں گے نیز اگر الفاق ہے ان اور عندرا نکار کردیتے ہیں کہ ہمارے پاس سے متوحش ہوکراپنے پاس سے ہدا کردیتے ہیں کسی جگہ تھوڑی ہے تخواہ ملتی ہے اور دوسری جگہ سے زیادہ پر بلائے جاتے ہیں گرنہیں جاتے کہ زیادہ کیا کرنا ہے تو کیا یہ بخل کے آثار ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عاقل ہیں برشتے میں ضرورت پرنظرے آرنی میں بھی خرج میں بھی۔

صرف عربی زبان جانے کا نام مولوی نہیں ہے

اور کوئی تخص بے شہدنہ کرے کہ اخیر کا واقعہ تو ظاہری مولو یوں ہیں تہیں دیکھا جاتا صرف درویشوں کے ساتھ خاص ب سواول تو پہلے دو واقع ہی جواب کے لئے کافی ہیں تیسرانہ ہی ۔ دوسرے مولو یوں سے مراد عالم باعمل ہے آ ب اس کا نام درویش رکھ لیجئے جوابیا نہ ہو وہ ہی رے نزدیک مولو یوں میں داخل تہیں صرف لفاظ ہے ہم صرف عربی زبان جانے والے کومولوی تہیں کہتے۔ مصراور ہیروت میں بہت سے عیسائی اور یہودی عربی زبان جانے والے کومولوی تہیں کہتے۔ مصراور ہیروت میں بہت سے عیسائی اور یہودی عربی وان ہیں تو کیا ہم ان کومقتدائے دین کہیں گے اور یبال ہی سے جواب ہو گیا ایک دوسرے شبری کی اور یہاں ہی ہے جواب ہو گیا ایک میں ذراا حتیا طربی کرتے دوسرے کے حقوق کونا لتے ہیں کسی کی کتاب لیکن تہیں و سے یا ہی میں ذراا حتیا طربی کرد سے ہیں سوائ کا جواب ہی یہی ہے کہ بیرسب اقتضائے علم کے خلاف ہے ایسافخص ہمارے بزد یک علاء میں داخل نہیں پھر یہ کہ میڈسب اقتضائے علم احتیا طیاں ہوتی ہیں اکثر ان کو حقوق کے در ہے بھی تہیں و یکھا وہ ان میں بھی لا ابالی احتیا طیاں ہوتی ہیں اکثر ان کو حقوق کے در ہے بھی تہیں و یکھا وہ ان میں بھی لا ابالی ہوتے ہیں ان پر بخل کا شبہ بی نہیں واقع ہوتا جو جواب دیا جائے گوائی سے بردھکر اس میں عیب ہوسے توں میں بوتے ہیں ان پر بخل کا شبہ بی نہیں واقع ہوتا جو جواب دیا جائے گوائی سے بردھکر اس میں عیب ہوسے تیں میں اکٹر ان کو حقوق کی الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ہوں عیب ہوسے تھی میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ایکٹر ایسال میں ہوسے کو ان میں ہوں کی میں ایکٹر کی کا بیاں کی میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ہوسے میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ہوسے میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ہوسے میں ہوسے میں المحق الواجب (ان گرائر) وقت کلام شبہ بخل میں ہوسے میں ہوسے

باريك لكصنے پراعتر اض كاجواب

اسی شبہ کا کی ایک فرع ہے بعضے مولو یوں کا بہت باریک قلم سے کار و پر بہت

<sup>(</sup>۱) حق واجب ميس لا پرواي-

ی عبارت لکھ دینالیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعداس کے جواب کے لئے کافی ہے وہ بیکہ جس جگہ مخالفت قانون کے سبب شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں ایک حرف لکھنا بھی گوارانہیں کرتے مثلا ایک طالب علم کا ارادہ کسی دوست کواپنی خبریت کا ایک کارڈ لکھنے کا تھا جواس کے پاس سے ابھی دوسرے شہر چلا گیا تھا اتنے میں ڈاکیا آیا اور اس نے اس دوست کے نام کا ایک کارڈ جواس طالب علم کی معرفت تھا اس کودی<u>ا</u> اوراس کے موجود نہ ہونے کی اطلاع پر ڈاکیانے درخواست کی کہ آپ اس کا پید بدل کرڈ اک میں چھوڑ دیجئے اب میدان خالی ہے اور بیطالب علم قادر ہے کہ اس کارڈ کے بین السطور میں اپنی خیریت ککھدے اور ڈاک میں چھوڑ آئے اور اس طرح سے اس کا کارڈ پنج جائے کیکن چونکہ قانون سے بیممنوع ہے اور ان مسائل میں قانون کے خلاف کرنا شرعاً جا ئزنہیں اس لئے بیٹخص مجھی ایبانہیں کرے گا۔ اس طرح بہت دفعہ خود میرے پاس ا پے خطوط آجاتے ہیں جن کا ٹکٹ ڈاک خانہ کی مبرے صاف نج جاتا ہے میں اس خط ك يرص عن المجلى يبل بيكام كرتا مول كراس كك كوجاك كرك يهيك ويتا مول حالاتک اً گرکوئی مخص اس کا استعال کرے تو کسی کو پیت بھی نہ چلے مگر تدین اس کی اجازت نبیں دیتااس لئے ایسانہیں کیا جاتا ای طرح سب اہل علم اس تدین پڑمل کرتے ہیں ان واقعات ے برعاقل انداز و كرسكتا بك كه كار أبر باريك قلم سے لكھنے كا سبب بخل نہيں ہے ورنہ دوسرے مواقع پر آ ثاراس بخل کے کیوں نہیں ظاہر ہوتے ملکہ منشاء اس کا بلا ضرورت زیاده صرف ندکرتا ہے جوئین مقتضائے دانشمندی ہے البنداس کے امثال میں ا تناغلو کرنا که نگاه پرزور پڑے یا وقت زیادہ صرف ہوجس میں دوسرا ضروری اور مفید کام کرسکتا تھا یہ پیشک مذموم ہے کہ دھیلا (آدھا بیسہ) کا تو فائدہ کیا اور نگاہ اور وقت کا کہ لاکھوں روپے کی چیزیں ہیں نقصان کیا۔

تواضع كوتذلل سجھناغلط ہے

اور مثلا اکثر وضع ولباس اہل علم کا سادہ اور کبھی اپنے گھر کا دھلا ہوا اور کبھی

پیوند وغیرہ لگا ہوائمھی بندیا بٹن کھلا ہوا دیکھا جاتا ہےاس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے کیکن اس شبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تذلل کی حقیقت ہی ہے حضرات نہیں سمجھے جوتو اضع کو تذلُل سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تذلل کا بدار اظہار احتیاج ہے لباس ووضع کواس میں اصلا دخل نہیں اگر کپڑے پرانے ہوں مگرہفت اقلیم سلطان کا بھی دست گرنہیں وہمعزز ہےاورا گرلباس ووضع نوابوں کا ساہے ہزارر و پے نخواہ ہے ہزار روپیہ جائداد کی آمدنی ہے سامان امیرانہ جراہے مگرنظراس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ مل جاوے فلاں معاملہ میں کچھ ہاتھ آ جاوے جو کدر شوت ہے وہ خض بالکل ذلیل ہے یں اہل علم کی بیوضع تبھی تو محض تو اضع کے سبب ہے کہ اپنے کو بڑا آ دی نہیں سمجھتے اور یہی بڑائی کی علامت ہے اور مبھی غایت مشغولی مہمات وامور عظام میں اس کا سبب ہوتا ہے چنانچەمشابدە اورامرطبعى ہے كەجۇخض كى مېتم بالشان اورجليل القدر كام بيس منهمك ومتغرق ہوگا اس کواپنی تن آ رائی اور شکم پری کی فرصت نہ ملے گی چنانچے تقریبات کے لہتم مین اور سرکاری وقتی کے متنظمین کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وقت پر کھانا بھی یا دنہیں ر ہتا گئی گئی روز کیڑے بھی بدلنے میں نہیں آتے کیا بی تذلل ہے بلکہ غایت عزت ہے کہ اینے منصی فرض کو کس اجتمام سے انجام دے رہا ہے ای طرح تجربہ ہے ریفار مراور مصلح جس در ہے خدمت اصلاح میں متغرق ہوگا ای درجہ اس کواپے تن بدن ہے بے القاتي ہوگی سویہ صفت تو قابل قدر ہے نہ کو کل اعتراض۔

كمرول كى صفائي نهكرنے پراعتر اض اوراس كا جواب

اور مثلاً میہ کہ اکثر طالبعلموں کے ججروں میں کوڑے کا ڈھر لگا رہتا ہے بھی تو فیق نہیں ہوتی کہ اس خیروا تعیت تو فیق نہیں ہوتی کہ اس کوصاف کرلیں میں بھی غایت کم ہمتی ہے اس شہمیں بھی واقعیت ضرور ہے مگر منشاء صرف اس کا کم ہمتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے لیے نہ ان کوالیے جزئیات کے لئے نہ وقت ماتا ہے نہ اس طرف لیے جن انہاک محصیل علوم میں کہ ان کوالیے جزئیات کے لئے نہ وقت ماتا ہے نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے اگر کم ہمت ہوتے تو رات رات بھر کیے جا گے ، کوئی دوسرا جاگ کر تو

وکھلا دے آگریم ہمت ہوتے تو دھوپ ہیں ہڑی ہڑی مسافتیں طلب علم کے لئے کیے قطع کرتے فقر وفاقے کیے جھلے کیا یہ علاہتیں کم ہمتی کی ہیں اور یہ نہ سمجھا جادے کہ یہ خل اضطراری ہے۔ ہرگز نہیں اس کی زندہ نظیریں موجود ہیں کہ ان کواس حالت ہیں آ رام کی نوکری مختصر تعلیم کی ملتی ہے تنح واہ بھی اچھی ہے قد رومزلت بھی خوب ہے آسائش کا سامان بھی ہے گرعلوم ہیں ترتی نہیں بس اتن بات پرتمام عیش پرخاک ڈال کردیوانوں کی طرح ہیں ہوسا مانی ہیں ایک مدرسہ کو قبلہ توجہ بنا کرچل کھڑا ہوا اور مہینہ بھر میں پاؤں ہیں آبے ہے کہ مصیبت اٹھائی گر بزبان حال نہایت استقلال کے ساتھ توانج ہے کہ۔

وست از طلب ندارم تا کام من برآید یاتن رسد بجانال یا جال زتن برآید

صاحبو پیشخص قومی انجمن کا ڈرائیو رہے۔ ڈرائیو رکوشسل اورصابون ملنے کی اورکوئلوں کے جھاڑنے کی فرصت کہاں اگر فرسٹ وسکنڈ کلاس کے متعم اس پراعتراض کریں اور بیانہ جھیں کہ ہم ولایت ای کی بدولت پہنچ ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فرسٹ وسکنڈ کا سفر کررہے ہیں تو ناوانی نہیں ہے تو کیا ہے گرید ڈرائیو ر نہایت متاثبت سے ان کے سب اعتراضوں کے جواب میں اتنا کہدیتا ہے۔معرمہ

كا دانند حال ما سكاران ساحل با

اور جتنی کم ہمتی ہے اس کا سب بھی یہی ہے کہ اپنا اصلی کام ان کو اس قدر تعکادیتا ہے کہ پھر آ رام کرنے کو بی چاہتا ہے اور بیر حالت انگریزی طالب علموں کو بھی پیش آتی ہے۔ مگروہ اکثر خوشحال ہوتے ہیں ان کے ٹوکر چاکرا یسے کام کر لیتے ہیں اس لئے وہ عالی ہمت نظر آتے ہیں۔

طلبہ کے کیڑوں پرشبہ کا جواب

اورطالب علمول کوسردھوئے یا عسل کتے ہوئے بہت بہت زمانہ گذرجا تا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت میں صفائی نہیں رہتی۔اس کے متعلق بھی بحث اور تحقیق منشاء شل او پر کے ہے اور تعیین منشاء مذکور کا مو کدایک واقعہ ہے۔ وہ بیر کہ ہم نے بکٹر ت
دیکھا ہے کہ جوطلبہ مسکن اور ملبس کی تز کین میں زیادہ رہتے ہیں وہ کمال ہے محروم رہتے
ہیں اس کا سبب سے ہے کہ منشاء اس کا انہاک فی المقصو وتھا جب توجہ تز کین کی طرف ہوئی
تو مقصود ہیں مشغولی نہ ہوگی اس کے لئے حرمان لازم ہے البتہ نظافت کا ہالکل اہمال خود
خلاف شرع ہے اس لئے اس کا انتظام بقدر صرورت ضروری ہے اور اس کا سہل طریقہ
مدر سہ خواہ بذریعہ کملازم یا خود طلباء کوتھر بے انتظام دے کراپی گرائی میں ہفتہ
وارضروری صفائی کرا دیا کرے۔

طلبه كاب و حباين

اور مثلا اہل علم کے افعال منضبط کم ہوتے ہیں چنانچہ طالب علموں کا بیڈھنگا پن تمام انتظامی امور میں دیکھا جاتا ہے اس اعتراض میں بھی پچھوا قعیت ضرور ہے گر واقعیت کے ساتھ غلوبھی ہے اس کی تحقیق منشاء کی اور اس کا انسداد شل بالا کے ہادرا کیک سبب ان اخیر کی ندکورہ کوتا ہیوں کا یہ بھی ہے کہ بکٹر ت طالب علم خاندان ہے ادرا کیک سبب ان اخیر کی ندکورہ کوتا ہیوں کا یہ بھی ہے کہ بکٹر ت طالب علم خاندان سے گرے ہو خاندانی ان میں طباتا ہے بھی اور سلیقہ کی کی ان میں عام ہے پھر جو خاندانی ان میں طباتا ہے بھی الغلبة للا کثر وہ بھی ان کا ہمرنگ ہوجاتا ہے بس ذمہ داران کوتا ہیوں کا علم دین نہیں ہے۔ بلکہ خاندان اور صحبت کی کئی ہے۔

#### چوتمی فصل

کیا مولوی برتبذیب ہوتے ہیں؟

تیسری نصل میں د نیاداروں کے دہ شہات تھے جوا سے اخلاق کے متعلق ہیں جن کا دوسرے سے زیادہ تعلق نہیں جان کے بعضے شہات وہ ہیں جوا سے اخلاق کے متعلق ہیں جن کا دوسروں سے تعلق ہے اس نصل میں ان کا بیان ہے۔ پس اہل علم کی نسبت بعض کا بیاعتراض ہے کہ اکثر اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ سوال کے وقت خصہ

کرتے ہیں جس کے دوسب معلوم ہوتے ہیں یا تو جوا بنہیں آتا یا تعصب کا غلبدان کو جوش میں لاتا ہے چنانچداس کے بعض اور بھی آثار پائے جاتے ہیں۔مثلا اپنی بات پر اصرار کرنا دوسرے کی بات کو سیجھنے کا قصد نہ کرنا۔اور بیاعتراض ہے کہ ان میں تہذیب کم ہوتی ہے جس سے دوسروں کواذیت ہوتی ہے حیا کم ہوتی ہے۔ اور بیاعتراض ہے کہان میں باہم حمداورنفسانیت ہوتی ہے جس سے دوسروں کونگی ہوتی ہے کہا یک کے پاس جاویں تو دوسرے کی شان میں گتا فی کریں یاسنیں دوسرے کے پاس جا کر پہلے کے لتے یہی معاملہ کریں اور بیاعتراض ہے کہ ان میں جواب خطوط کی یابندی نہیں ہوتی ہے دوسرے کو تکلیف انتظار کی ہوتی ہے اس کا الزامی جواب تو سے کہ میدشبہ عربی خوانوں کے ساتھ کیوں مخصوص کیا جاتا ہے انگریزی کے فاضلوں میں بیا خلاق بدر جہا زا کد مقدار میں پائے جاتے ہیں ذرا خلاف بات ہوجائے غصہ سے بےخود ہوجاتے ہیں بخن پر دری بوجہ کبر کے بہت کچھ کرتے ہیں تہذیب کی کی توالیا امر مشاہد ہے جس میں بیان ہی کی حاجت نہیں جس کی طرف چاہا پشت کر لی جس کی طرف چاہا یا وَل مع جوتوں کے پھیلادیا۔ بزرگوں کا ذراا دبنبیں کیا جاتا۔ ماں باپ کے ساتھ مساوات بلکہ تحقیر کا معاملہ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کیا ہے حیائی ہوگی حسد اور نفسانیت بلکہ تو توہیں میں ا یک عہد ہُ جلیلہ کے طالبوں میں گواس پر تخواہ بھی نہ ملے قابل دیکھنے کے ہے جس شخص کو قائل خطاب نہیں سجھتے اس کا خط بے پڑھے ہی اگر چداس میں تک بھی ہو پہاڑ کرردی میں ڈالدیا جاتا ہے پھراس میں عربی کی کیا شخصیص ہے بس اتنا فرق ہے کہ اگر اہل علم میں ان اخلاق کا کوئی اثر ہے اکثر منشاء اس کا دین ہے۔ اور ان ابل تر قی میں جتنا کچھ ا ثرے منشاءاس کا دنیا ہے مثلاً مولو یوں کورین کی بات پرغصہ آویگا اوران حضرات کو دنیا کی بات پر آ ویگا چونکہ دین کی خود وقعت ہی ان کے قلب میں نہیں اس کے لئے ان کو جوش بھی نہیں آتا اس ہے اپنے کوحلیم اور مولو یوں کو تندخو قرار دیا ہے وعلی ہزا اور امور اعتراضيه مين بهي بيتوجوا بالزامي تفامه

اور تحقیق جواب میہ ہے کہ بیشبہ بالکل غلط ہے کہ علما ، کونفس سوال برخصہ آتا

ہے جو محص ان کی صحبت طویلہ اختیار کرے اس کو اندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ حضرات سوال میں کتنا عصہ کرتے ہیں خصہ اگر آتا ہے تو وہ دوسری بات پر آتا ہے وہ یہ کہ سوال ایک تو بطوراستفادہ کے ہوتا ہے بینی بچ مچ کی شبہ کا رفع ہی کرنا ہے اور وہ سوال بھی ضرورت کا ہے اس پر تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا غصہ لانا ایک جگہ بھی ٹابت نہیں کرسکتا اور ایک سوال بطور تعنت یا بمشخر ومشغلہ یا محض اعتراض والزام کے ہوتا ہے جونکہ اس میں شریعت کی تو ہین ہوتی ہوگی وہ چونکہ اس میں شریعت کی عظمت ہوگی وہ اس تو بین کو کہا ور اس تا گواری کے سبب اس کو غصہ کیسے نہ آوے گا۔

ای طرح بعض اوقات سوال میں مخاطب کی اہانت ہوتی ہے اس پرنا گواری
جمی امرطبعی ہے اور مذموم نہیں ای طرح اگر فضول سوال کیا یا فضول ہونے کے ساتھ
سائل کے نہم کے لائق بھی نہ ہوا اور سائل اس مجھانے پر بھی کہ یہ سوال لا یعنی ہے بازنہ
آیا تو اس وقت غصہ آجا ناظیع سلیم کا مقتضاء ہے جو کہ بجائے خود ایک کمال مطلوب ہے
چنا نچے سید العلماء والحکماء حضور پرنو رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود بعضے لا یعنی سوالوں پر
غصہ فرمانا احادیث کثیرہ میں وارد ہے کیا اگر کوئی شخص عدالت کی تو بین کرے یا عدالت
سے پھوفنول سوال کرے اوئی ہی بات ہے کہ درخواست پر تکک ڈگانا اس کی نسبت سے
پوضے لگے کہ ایسا قانون کیوں مقرر کیا گیا درخواست بلائکٹ کیوں نہیں لی جاتی یا اس
فیس سے نصف فیس کیوں نہ مقرر ہوئی کیا تو بین کو جرم اور اس فضول سوال کونا گوار اور
اگر بازنہ آئے تو کیا موجب غضب حاکم نہ کہا جاوے گا کیا اس غضب کو اظاف ردیا یہ
میں واخل کریں گے۔ بھر کیا ایک عالم شریعت کو اہانت شریعت پر یا فضول سوال کے
اصرار پرچشم نمائی یا زجر کا بھی حق حاصل نہیں اور کیا اس کو اظلاق رد یلہ میں شار کیا جائے
اصرار پرچشم نمائی یا زجر کا بھی حق حاصل نہیں اور کیا اس کو اظلاق رد یلہ میں شار کیا جائے
الکر باز فعال جیلہ میں۔

ر ہاتعصب اور بجزعن الجواب سواول تو جب غصہ کا بنی بتلا دیا گیا تو ان میں بنی ہونے کا شبہ ہی ندر ہالیکن اگران کو کو کی شخص متنقل شبہ قرار دیں تو جواب تعصب کا پیہے کہ اول تعصب کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے تا کہ اس سے اعتراض کے ضمیح غلط ہونے کا اندازہ ہو سکے سوتھ سب کے معنے ہیں ناحق کی چے کرنا پس کسی پر تعصب کا تھم لگانا موقوف اس پر ہے کہ پہلے اس کے دعوے کا باطل ہونا فابت کیا جائے سوجن مواقع پر حضرات محرضین اہل علم پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں ان ہیں خود اکثر معرضین ہی محترف بالباطل ہوتے ہیں اوراہل علم کو ابطال باطل پر متعصب قرار دیتے ہیں سوظا ہر ہے کہ اس صورت ہیں معرضین ہی متعصب کبلانے کے سخق ہوں گے اوراگر تعصب سے کر اس صورت ہیں معرضین ہی متعصب کبلانے کے سخق ہوں گے اوراگر تعصب سے مراد مطلق غضب وتشد دکو بھی اخلاق رذیلہ ہیں شار کیا جاتا ہے سے سو بدایک خت تحلی اور علم اخلاق سے ناواقعی ہے کیا غصہ اور ختی کا کوئی موقع علم اخلاق میں محموذ ہیں بنایا گئی کیا اگر کسی کو عفیفہ مال کے متعلق براہ شرارت سوال کرے کہ مخترف میں بنیشا کرتی تھیں تو کیا کوئی خص شفتہ ہے دائل قائم کرے گا۔ یا اگر ایسا کیا تو شرفاء اس کو بے غیرت قرار شد دیں گے یا وہ محف دلائل قائم کرے گا اور غضب وشدت کو کام ہیں لا وے گا اور عقلاء کے نزد کی وہ غیور اور باحمیت قرار دیا جاوے گا اس سے معلوم ہوا کہ غضب کی جگہ غضب محمود ہے۔ حکماء کا قول ہے۔

درشتی ونری بیم دربه است چو فاصد که جراح ومرجم نه است

تعجب ہے کہ ہاں کے لئے تو اگر چہوہ واقع میں مجھی الیں رہی بھی ہو بیتا ب
ہوجانا اخلاق حمیدہ میں داخل ہواور دین کے لئے اس پر اعتر اض من کر حالانکہ وہ واقع
میں قابل اعتر اض بھی نہیں ہے ذرا متغیر ہوجانا اخلاق ر ذیلہ میں داخل ہوخاص کر جب
کہ معترض مسلمان بھی ہواس کی اور زیادہ شکا یت پیدا ہوکر زیادہ تغیر ہوجانا چا ہے بی
وجہ ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنے کے وقت میں اعتراض من کراتنا غصہ نہیں آتا بلکہ اگر
واقعات کو تتج کیا جاوے تو جتنا مارگالیاں ضنے والا بیتا ہوجاتا ہے اہل علم باوجوداس

میں کہ اختمال بی نہیں اور اس حیثیت سے اہل علم کوئی تھا کہ دین کے متعلق بچھ بیہودگی من کراس شخص سے زیادہ بیتاب ہوجاتے مگر پھر بھی وہ بہت صبط کرتے ہیں اور بجز تیزی لہجہ کے کوئی نا ملائم لفظ ان کے منہ سے نہیں تکلتا اس سے زیادہ صبر وقتل کیا ہوگا۔ انصاف شرط ہے۔ رہا بجزعن الجواب سو کہیں تو سوال جہالت کا ہوتا ہے اس کیلئے حکماء کا قول

جواب جاہلاں باشد خموثی اورکہیں سائل کے فہم سے برتر ہوتا ہےاس کے لئے حکماء کا قول ہے۔ فہم سخن تا مکند مستمع قوت طبع از متکلم مجوئے

کیااگرآپ ہے آپ کا سائیس درخواست کرے کہ جھے کو اقلیدی کے پہلے
مقالہ کی پانچے یں شکل جو مامونی کہلاتی ہے اس طرح سمجھا دو کہ نداس میں اشکال سابقہ کا
حوالہ ہوا ور نداصول موضوعہ وعلوم متعارفہ کا تو کیا آپ اس کو سمجھا نے بیشہ جاویں گے یا
ہیفرمادیں گے کہ بھائی بیہ تیری سمجھ ہے باہر ہے اوراگروہ پھر بھی اصرار کر بے تو کیا آپ
اس کو گدھا الونہ کہ کیس گے اور کیا ایسا کرنے ہے آپ کوکوئی شخص عا جزعن الجواب
کے گایا بین حکمت پر عمل کرنے والا کہا جاوے گا البنة جیسا ای مجلس میں کوئی طالب علم
اقلیدس کا فرض سیجے اس شکل کو بچھتے آ جاوے تو اس وقت آپ کی زبان فورا کھل جاوے اس
گی ای طرح اگر اس مجلس میں کوئی طالب علم اس مسئلے کے متعلق پو چھتے آ جاوے اس
گی ای طرح اگر اس مجلس میں کوئی طالب علم اس مسئلے کے متعلق پو چھتے آ جاوے اس
خقیقات کو اس وقت من کر رہ بھی اندازہ کرلے گا کہ حقیقت میں بید میرے فہم ہے بالا تر
خقیقات کو اس وقت من کر رہ بھی اندازہ کرلے گا کہ حقیقت میں بید میرے فہم ہے بالا تر
خقااور اس کے اعراض وسکوت کی وجہ بھی سمجھ لے گا کہ اس شعر کا مصدات ہے۔

ہرکہ اواز ہمزبانی شد جدا

اوراس شعرکے مدلول کا مشاہدہ کرلے گا۔

#### مصلحت نیست که از پرده بردن افتذراز ورنه درمجلس رندان خبرے نیست که نیست

اورشید کی تقریر میں جوبعض آ ٹارتعصب کے بیان کئے گئے ہیں کہا بی بات يراصراركرنا اور دوسركى بات كوسجيخ كاقصد ندكرنا سواكروه بات حق ب تب توحق ير مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اوراس کے مقایلے میں لغوباتوں کی طرف التفات نہ کرنا عین مطلوب ہے پھراس کوتعصب ہے کیا علاقہ اورا گروہ بات باطل ہے تو اس اعتراض كاعمو مأعلاء كومورد بتانامحض ناواقفي اورقلت اختلاط مع العلماء باورا كربعض كي نسبت ا بیا تھم کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کا انکارنہیں کرتے لیکن اس کا سبب علم وین نہیں بلکہ علم کے ساتھ تربیت نہ ہونا ہے کہ وہ بھی ایک شم کی علم کی کمی ہے تو قلت علم اس کا سبب ہوا نہ كعلم -ايك شبه يقاكه الماعلم من تبذيب كم موتى إس من بهي اول تبذيب كاكوئى معیار قرار دیجے سوتتیع خیالات وحالات معرضین ہمعلوم ہوتا ہے کہ معیار تہذیب کا آج کل بورپ کارسم ورواج سمجھا گیا ہے سوخوواس معیار کے سمجھ ہونے ہی کی کون ی دلیل ہے، کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ اہل بورپ کی کوئی رسم تہذیب سے گری ہوئی نہیں کیا خود بعض اہل یورپ اپنی قوم کی بعض رسوم کونتیج نہیں بتلاتے اور کیا ان سے تنگ نہیں ، کیا غیر مردوں سے ہاتھ ملانے اور بینے بولنے کی رہم کوبھی خلاف تہذیب نہ کہا جاوے گا۔ وعلی بذا اور بہت می رسوم و عا دات \_ پس معلوم ہوا کہ محض یورپ کی رسم کومعیار تہذیب قراردینا باطل محض ہے۔

پھروہ معیار کیا ہے سووہ دو ہی چیزیں ہو عتی ہیں یاعقل سلیم یا کوئی ندہب صحیح کرسلیم ہونے کے لئے پھر کسی معیار کی ضرورت ہوگ کیونکہ عنول خود متفاوت ہیں پس معیار ہونے کی صلاحیت صرف ندہب صحیح میں ہو عتی ہے کیونکہ اس کی صحت پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اور ندا ہب صحیحہ میں ایسے امور میں ناتخ ومنسوخ کا تفاوت اختلاف بھی نہیں ہوسکتا پس جب معیار تہذیب کا ندہب صحیح اور دین الہی قرار بایا تو خلاف تہذیب کا مصداق خلاف علماء میں زیادہ افعال واخلاق

پائے جاتے ہیں یا غیرعاماء ہیں اورای سے معلوم ہوجاوے گا کہ بے تہذیب کہلانے کا زیادہ متحق کون ہے اوراگر کسی ہیں کوئی امر خلاف تہذیب واقعی پایا جاتا ہے تو اس کا سبب قلت تربیت ہے جیسا او پر بیان ہوا اس طرح شبقلت حیا کا تاثی اس سے ہے کہ حقیقت حیا کی تحقیق نہیں کی گئی سوحقیقت اس کی ہے ۔ انقباض النفس عما یکرہ ۔ اب اس کراہت ہیں معیار کی ضرورت ہوگی کہ رسم ہے یا عقل سلیم یا دین صحیح اور شل بحث تہذیب کے یہاں بھی دین صحیح ہیں معیار کا انحصار ثابت کیا جاوے گا اس کے بعد آسانی سے فیصلہ ہوجاوے گا کہ حیا کس میں کم ہوگی کے گئی کے حیائی آس کی علاء کی بے حیائی اس کو سمجھتے ہیں کہ بید حضرات شرمناک مسائل فلید کھلے کھلے کھے کھے کھے کھے کھے کھے کی بے جیائی ہوتی اس کا الزای جو اب تو یہ ہے کہ ڈریکل کا لیج میں عورتوں کو تشریح کی تعلیم دینے میں جتنی ہے تجائی ہوتی کی معیان قواس کا عشر عشیر بھی نہیں یہاں صرف الفاظ ہیں اور وہاں ان الفاظ کے معانی کا صداق۔

#### ببی تفاوت ره از کجا ست تا مکجا

تعجب ہے کہ بیتو ہے حیائی ہواور گوارانہ کیا جاوے اور وہ ہے حیائی نہ ہواور گوارانہ کیا جاوے اور وہ ہے حیائی نہ ہواور گوارا کیا جاوے ۔ اور خقیقی جواب بیہ ہے کہ اگر معترض صاحب ان مسائل کو دین نہیں جھتے یا دین کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں جھتے تب تو قبل اس کے کہ مسئلہ ہجو ث عنہا میں کلام کیا جاوے اول خودا نہی دومقد موں کوان کے سامنے تابت کیا جاوے گا اوراگر اس کو دین بھی جانے ہیں اور دین کے بقا کو بھی ضروری جانے ہیں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پھراور کوئی طریقہ ان مسائل کے محفوظ رہنے کا ارشاد فرماویں کہ اس کو اختیار کیا جاوے البتہ آ داب دین ہیں ہم کو یہ بھی تعلیم وی گئی ہے کہ زبانی تعلیم میں اگر عورتوں کوا ہے مسائل بواسطہ اپنی بیبیوں کے ہتا ہے ہیں بلکہ شدت سے التزام رکھتے ہیں کہ ایسے مسائل بواسطہ اپنی بیبیوں کے ہتا تے ہیں بلکہ اختیاط کیلئے اس وقت ایسے مسائل کے متعلق رسائل ویا سطہ اپنی بیبیوں کے ہتا ہے ہیں بلکہ اختیاط کیلئے اس وقت ایسے مسائل کے متعلق رسائل وینیہ ہیں تھریخا اس مشورہ کو چھاپ بھی دیا گیا ہے کہ شرمناک مسائل لڑکیوں کے دری کے وقت نشان بناکر چھوڑ دے یا تو

مستورات ان کوسمجها دیں یا بعضے مسائل خود وہ سیانی ہوکر سمجھ لیس گی۔اب بے حیائی کا کیا شہدرہا۔

ایک شبه بید تقا که الل علم میں باہم تحاسد و تنافس دیکھا جاتا ہے سواس کا مور د اگرعمو مأسب علاء کوقر اردیا جائے تو مشاہرہ اس کی تکذیب کرے گا اور بعض کی نسبت کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں متفق میں لیکن اس کا سب آیا علم ہے یا قلت تربیت ۔ اس کو سمجھ كر پهراس اعتراض كي صحت و بطلان كو ديكها جائے۔ ميں كہتا ہوں كه اگر بضر ورت تخصیل معاش یا حفظ صحت خاندان کو کی شخص اینے بیٹے کے لئے طبیب بننے کو ضروری قرار دے کراس کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اطبائے شہر میں تحاسد و تنافس بھی و کھے تو کیا تھن اس سبب ہے وہ اپنی رائے کو بدل دے گایا رائے کو بحال رکھ کراس کی كوشش كرے كاكد ميرے بينے كے ايسے اخلاق ند بوں اس طرح يہاں بھى جا بينے كام دین کا اہتمام کرواوراخلاق کو درست کرواور بیام کہ ہرجگہ پیونچ کر دوسرے کے لئے گتاخی کرنا پڑتی ہے بیکوئی مجوری نہیں ، خدا تعالیٰ ذرا توت تدبیر پیہ عطا فرمادے تو بہت سہولت کے ساتھ اس سے نے سکتے ہیں وہ یہ کہ خودتو ایسے مضمون کی ابتدا نہ کرے اور اگر صاحب مجلس ایها کرے تو کھے جواب نہ دے بلکہ فورا کوئی مئلہ یو چھنا شروع کردے بس میتخص محفوظ رہے گا بلکہ خودوہ بزرگ مولوی صاحب چونکہ صاحب علم ہیں اس کو سیحہ جاویں گے اس لئے اپنی حرکت سے شرمندہ بوں گےغرض بیا یے امورنہیں کہ · ان کی وجہ سے خو دعلوم دیدیہ ہے اعراض یا انقباض اختیار کیا جائے۔

ایک شبر می تھاہ خط کا جواب نہیں دیے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سب پر تو یہ
اعتراض غلط ہے آپ اگر کام کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ تعجب کریں کہ ایک ایک
آ دمی اتنا کام کیے کرتا ہے۔ حضرت مولا نا گنگو ہی علیہ الرحمۃ اب تک لوگوں کو یا دہیں کہ
کس التزام سے خط کا جواب دیتے تھے ایک بار میں نے پچھ موالات لکھ کر بھیجے تھے اور
اس دفت حضرت آشوب چشم میں علیل تھے اس حالت میں نہایت تکلیف اٹھا کر سب کا جواب کھا غالبًا ہیں تمیں کے درمیان موالات کا عدد فقا۔ اور اخیر میں یہ بھی تحریفر مایا تھا

که روایات اس لئے نہیں کھی که آشوب میں مبتلا ہوں اورنفس ہے۔ اب بھی چیثم بند کردہ لکھتا ہوں اوراگرا ہے بزرگواروں کے پاس سے جواب نہ آ و بے تو یا تو اصل خط ان کے یاس نہیں پہو نیجایا جواب ان کا ضائع ہوگیا یا اصل سوال کے ساتھ جواب کے لئے مکٹ نہ گیا ہوگا سوا گر جواب پر مکٹ لگادیں تو کہاں تک لگادیں۔مثلاً اگر کسی کے یاس سولہ خط روز انہ کا اوسط ہو (چنانچہ احقر کے پاس اس اوسط سے کم ڈ اکنہیں آتی) وہ اپنے پاس سے تکٹ لگا یا کر ہے تو بارہ آنے بومیہ بعن تیجیس رویے ما ہوار خاص اس مد میں اس کوخرج کرنا پڑے تو اول تو اہل علم کواتنی وسعت نہیں۔ پھرا گر کسی کو وسعت بھی ہوتو ہمت مشکل ہے جب کہ فرض وواجب بھی نہ ہواورا گربیرنگ بھیجیں تو تجربہ ہوا ہے کہ بہت لوگ بیرنگ جواب واپس کردیتے ہیں بعضے واپس تو نبیس کرتے مگر بدون ا تظار جواب اور بلا انتظام ڈ اک خود کہیں چل ہی دیتے ہیں جب ڈا کیہ کونہیں ملتے تو وہاں سے خط والیس آتا ہے اور محصول مضاعف دینا پڑتا ہے اور اگر فرضاً سولہ کے سولہ خط واپس آیا کریں تو ڈیڑھ روپیہروز لینی پینتالیس رویبے ماہوار اور اگر نصف ہی واپس ہوں تو تنگیس ہی روپے ماہواراس مدمیس خرج ہوا کریں تو ان پر کس قاعدہ ہے واجب ہے کہ وہ اتنا ہڑا ہارا پے او پراٹھاویں البتہ خصوصیت کی جگہ ہر مخص ہآسانی اس قتم کے بارکواعتدال کے ساتھ برداشت کرتا ہی ہے۔ بلکہ جائے تو پی تھا کہ ہرسوال کے ساتھ بطورفیں کچھ پیش کیا جا تا کہ اہل علم کی اعانت ہوتی خواہ ان کی ذات کی یا صرف آلات انآء کی کیونکہ جواب کے لئے وقت بھی چاہئے کتب بھی چاہئیں بھی معین بھی در کار ہوتا ہے خادم کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاک وقت پر لا دے لیے جاوے وعلی منرا۔ چنانچے بحض اہل علم نے اس کا قاعدہ بھی مقرر کردیا ہے جس میں کچھ مضا كفت بيس بشرطيكه خلاف شريعت نه ہوسوا گركہيں ايبا نه ہوتو ای کوغنیمت سمجھیں کہ ہم پر بارنہیں پڑا نہ کہ اہل علم سے مالی ہا را ٹھانے کے متوقع رہیں کے فلم عظیم ہے۔

## يانجوين فصل

متفرق شبهات کے جوابات

اس میں بحض شبہات متفرقہ کا جواب ہے اور اس باب کی بیا خرفصل ہے۔

علاء کے درمیان عنا دوحسد ہونے کاشبہ

ایک شہرد نیاداروں کا اہل علم کی نسبت سے سے کدان ہیں باہم ردوقد ح خوب
ہوتا ہے بھی زبانی گفتگو ہیں اور بھی رسالہ بازی کے ذریعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کدان ہیں باہم عناد وحسد ہوتا ہے اور ہر مخص دوسر کو گھٹا نا اور مٹانا چا ہتا ہے تو ایسے
لوگوں سے اسلام کو بجائے نفع کے اور الٹا ضرر ہوتا ہے پس اس سے تو یہی بہتر ہے کہ
مولویت کا سلسلہ ہی موقوف کیا جائے ۔ جواب اس کا بیہ ہے کداول تو خدا تعالیٰ نہ کر س
سب اہل علم ایسے کیوں ہونے گئے پھر ایک دو کو دکھے کرسب پر ایک تھم لگا دینا انصاف
اور حقیقت شنای کے بالکل خلاف ہے جن لوگوں میں بیمرض ہان کوخو و محققین اہل علم
اور دوسر سے ہرردوقد ح کو حسد اور عناد پر محمول کرتا ہے بھی غلطی ہے ۔ بعض دفعہ دونوں کی
اور دوسر سے ہرردوقد ح کو حسد اور عناد پر محمول کرتا ہے بھی غلطی ہے ۔ بعض دفعہ دونوں کی
نیت بخیر ہوتی ہے گرافتلاف تحقیق کے سبب ایک دوسر نے قول کورد کرتے ہیں ۔ کیا و کلاء
کا ہر مناظرہ نفسانیت پر محمول کیا جاوے گا یا جا کم بالا کا تھم ما تحت کے فیصلہ کو منسوخ
کردینا اور اس کاردکھٹا نفسانیت ہی پرضرور محمول ہوگا۔

بعض دفعہ ایک کی نیت درست ہوتی ہے کہ ایک باطل تول کو محض مسلمانوں کے بچانے کے لئے ردکر دیایاس کے تول حق کو کسی ایک صاحب باطل نے رد کیا تھااس نے اس کا جواب دے دیا اس میں شرعا یا عقلا کیا قباحت ہوگ ۔ بلکہ بعض اوقات سے واجب ہوگا کیا اگر کوئی یا غی جماعت پبلک میں باغیانہ خیالات پھیلادے اور دیسرائے یا لفٹنٹ گورنر ایک عام جلسہ میں ان خیالات کو بدلائل ردکر دے تو کیا اس کو سلطنت کی

خیر خوابی نہ کہا جاوے گا پھر کیا وجہ کہ ایسے رد کو اسلام کی خیر خوابی اور ضروری نہ کہا جاوے تیب بھی کیا بیا اڑعلم جاوے تیب بھی کیا بیا اڑعلم دین کا بوتا جس کوسب نفرت عن العلوم بنایا جاوے یا بیا اڑعلم دین میں سے ایک جزیر علم میں کا بوتا جس کوسب نفرت عن العلوم بنایا جاوے یا بیا اڑعلم دین میں سے ایک جزیر عمل نہ کرنے کا ہوتا اور وہ جز تربیت واصلاح نفس ہے جس کی نہایت اہتمام سے تعلیم دی گئی ہے۔ پس اس سے تو علوم دینیہ کی اور بھی ضرورت ٹابت ہوئی کہ اس سے تھوڑ اسا بعد بھی کیسام مفر ہوا۔

پھر میہ کہ اگر کوئی عالم ایسا ہو بھی تب بھی وہ اپنے لئے ضرر رسال ہے یا دوسرے کم فہموں کے لئے کہ اس کی حقیقت نہ سمجھ کرمولویت کومضر سمجھیں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے باتی فہیم تو سمجھ سکتا ہے کہ اس عالم کی مثال بد پر ہیز طبیب کی ہی ہے۔ کیا اس کی بد پر ہیزی ان نسخوں کو بھی غیر مفید کر دے گی جو اس نے اپنی حذافت و مہارت فن سے کسی مریض کے لئے تبویز کئے ہیں کیا اس حالت میں اس سے نسخہ نہ پوچھا جاوے گا وہ اگر ماہر ہے تو نسخہ تو مفید ہی ہتلا دے گا اسی طرح اگر خداخخواستہ کوئی عالم حسد اور عنا دکی بلا میں مبتلا ہو گرتم کو تو مسلمتے ہتلا دے گا۔ پھرتم اس سے مشغع ہونے میں کیوں جلیا کی بلا میں مبتلا ہو گرتم کو تو مسلمتے ہتلا دے گا۔ پھرتم اس سے مشغع ہونے میں کیوں جلے کی بلا میں مبتلا ہو گرتم کو تو مسلمتے ہتلا دے گا۔ پھرتم اس سے مشغع ہونے میں کیوں جلے کی بلا میں مبتلا ہوگرتم کو تو مسلمتے ہتلا دے گا۔ پھرتم اس سے مشغع ہونے میں کیوں جلے ہو۔

### علماء كاآپس ميں اختلاف كرنا

ایک شہر میہ ہے کہ ان مولو یوں میں اکثر مسئلوں میں باہم اختلاف ہوتا ہے، '
جس سے عام لوگوں کو ممل کرنے میں سخت جبرت ہوتی ہے کہ کس پر عمل کریں کس کو ترک
کریں لیس میہ مولویت کا سلسلہ بڑھا نااس اختلاف کواور زیادہ وسعت دینا ہے۔ جواب
اس کا میہ ہے کہ کیاا طباء میں باہم شخیص مرض وتجویز تدبیر میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کیااس
اختلاف سے بھی ایسی بی شکی ہوتی ہے اور کیا اس شکی کے بعد کوئی شخص اپنے مریض کو
بدون علاج ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں تو لا وسب ہی
کوچھوڑ دیں یا ایسانہیں کیا جاتا بلکہ بید کیھا جاتا ہے کہ کون طبیب زیادہ تجربہ کاراور ماہر

فن ہے اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفایاب ہوتے ہیں۔ اگر اختلاف اطباء سبب نہیں ہوتا تھی اور ترک معالجہ کا تو اختلاف علاء کیوں سبب ہوتا ہے تھی اور ترک عمل کا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آ دی جس امر کو ضروری سجھتا ہے اس میں ایسے خیالات سنگ راہ نہیں ہوتے اور جس کو ضروری نہیں سجھتا اس کے ترک کیلئے ادنی ساحیلہ گو ہیہودہ ہی ہوکا فی ہوجا تا ہے جس طرح وہاں ایک طبیب کو (ایک خاص علامت سے جواو پر مذکور ہوئی) ترجیح دے کر اس کا علاج اختیار کیا جاتا ہے اس طرح یہاں بھی ایک عالم کو اس کی نظیر علامت سے (کرکس عالم کو اہل فہم اور اہل دین علم اور عمل میں زیادہ اجھتے ہیں اور کس کی تحقیقات نظر انصاف میں زیادہ اطمیتان بخش ہوئی ہیں) ترجیح دیکر اس کے قاوے کا اتباع کریں۔

ای اختلاف رکھنا بہت ندموم ہے ان کو اتفاق رکھنا چاہئے۔ کین خور کیا جائے تو لئے باہم اختلاف رکھنا بہت ندموم ہے ان کو اتفاق رکھنا چاہئے۔ لیکن خور کیا جائے تو کس رائے کا لچراور مہمل ہونا نہایت بین ہے۔ بیں پوچھتا ہوں کہ کیا ہرا ختلاف ہر شخص کیلئے ندموم ہے۔ اگر یہ ہے تو چاہئے کہ عدالت بیل جب کوئی مقدمہ پیش ہوجس بیل ایک کا دعوی دوسرے کا جواب دعوی داخل ہوتو عدالت بجائے اس کے کہ نقیح و تحقیق کا باراپنے فرمہ لے اول بی وہلہ بیل محض اس بنا پر کہ بیلوگ با ہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف مطلقا فدموم ہے فریقین کو ہمیشہ ہزاکر دیا کریں کہ ایسے جرم اخلاتی کے کیوں مرتکب ہوئے یا اگر اس جرم کو اس درجہ کا نہ سمجھ تو کم از کم ہر مقدمہ کو خارج بی کردیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تحقیق واقعات کی کر کے ایک ڈگری دیتی ہے کیا وہ ایک مجرم اخلاتی کی طرف داری وجایت کرتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اہل اختلاف بیس سے ہوائے۔ کیا وہ ایک مجرم اخلاتی ہراکی کو الزام دینا اور دونوں کو مشور دکر انقاتی دینا خلطی ہے وکھا اول شخیق کر کے متعین کریں کہ ان ایس اختلاف بیس حق کریں کہ اور باطل پر کوئن ہے ور باطل پر کوئن ہے ور باطل کو مجور کریں اور رائے دیں کہ تم کوان ہے جوجن پر ہواس کی طرف ہو کرصا حب باطل کو مجور کریں اور رائے دیں کہ تم کواختلاف کرنا جائز نہیں تم خلاف کرنا جائز ہیں تو آگروہ اتفاق میں کہ کواختلاف کرنا جائز ہیں تو آگروہ اتفاق کو میں کہ تم کواختلاف کرنا جائز ہیں تو آگروہ اتفاق میں کہ کی کوئن کے ایس تو آگر تیں تو آگروہ اتفاق کو میں کہ کواختلاف کرنا جائز ہیں تو آگرات خور تا اور دونوں کو مصاحب باطل کو مجور کریں اور رائے دیں کہ تم کو اختلاف کرنا جائز ہیں تو آگرات

انقاق کا کوئی مرکز بھی تو ہونا چاہے اور وہ متعین نہیں تو انقاق کی کیا صورت ہوگی۔اگر زید نے عمر وکوایے قول پر لانا چاہا اور عمر و نے زید کو۔ تو بھی انقاق نہ ہوا اور زیادہ رنگ طہا نع کا بھی ہے بھی۔اور بھی وجہ ہے کہ باوجوداس کے کہ انقاق کے استحسان پر انقاق ہے بھر انقاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر مخص دوسرے کو اپنے نقطۂ خیال پر لانا چاہتا ہے اس طرح دوسرا بھی۔اوراگر زیدنے عمر و کا قول لے لیا اور عمرو نے زید کا قول لے لیا تو پھر با ہم اختلاف رہا گوصورت دوسری ہوگئ اوراگر نہ یہ ہوانہ وہ ہوا بلکہ اول مرح کی تلاش ہوئی کہ اس کا اتباع دونوں کریں گے تو اس کا حاصل وہی ہوا جو او پر معروض ہوا ہے کہ اول تحقیق کر کے حق کو تعین کرلیں بھر صاحب باطل کو مجبور کیا جاوے کہ وہ حق کا اتباع کر سے صاحب حق کو پھر دائے نہ دی جاوے بہر حال نا انقاتی کا الزام جانبین کو دینا یہ کر سے صاحب حق کو پھر دائے نہ دی جاوے بہر حال نا انقاتی کا الزام جانبین کو دینا یہ ایک ہے جھیق اور خلط فیصلہ ہے۔

## زمانه کی مصلحت کالحاظ نه کرنے کا شبہ

ہوئے ہیں جن سے قیامت تک کی مصالح کی ایک جزئی مخفی نہیں تو ان میں بیا حمال کب ہے کہ آئندہ مصالح کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ جس مصلحت کی اس میں رعایت نہیں وہ واقع میں مصلحت ہی نہیں۔ اور مصالح کے تبدل سے احکام کا بدلنا وہاں ہے جہال مبنی اس حكم كا كوئي خاص مصلحت يقييناً مواور جهاں خودای كاتيقن نه موتو مصالح تخمينه ظنيه پر مدارتكم نہيں ہے جيسے حطيم كو كعبہ كے اندر شامل نەكر نامبنی تفامصلحت دفع تشویش عوام پر جب عبدالله ابن زبیرنے اس مصلحت کا ارتفاع دیکھ لیا اور اندیشہ تشویش کا نہ رہاحظیم کو داخل کردیا گو بعد میں ان کے مخالفین نے پھر خارج کر دیا بخلاف رمل فی الطّواف کے كه ظا برامصلحت اس ميں اراء ة قوت تھی مشركيين كواوروہ ابنہيں ہے تو جا ہے تھا كہوہ تھم مرتفع ہو جاتا مگر بعد فتح کمد کے ججۃ الوداع میں بھی رمل کا ہوتا پیددلیل اس کی ہے کہ وہ ایک وقتی مصلحت تھی لیکن اصل میں بنی حکم کا وہ نہ تھا اس لئے وہ حکم مرتفع نہیں ہوا سو منصوصات میں تو کسی علت نکالنے کی حاجت ہی نہیں البتہ اجتبادیات میں علت نکالی جاتی ہے گرہم کوعلت نکا لنے کی لیافت نہیں ہے۔ جواس کے اہل تھے وہ گذر گئے۔ کیا یارلیمنٹ وجلسہ وضع قوانین کاممبر ہر قانون داں یا ہردہاتی بن سکتا ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ تو انین کے اسرار کا جاننا خاص ہی لوگوں کا کام ہے لیں ہرا یک کواس کا دعوے زیبا نہیں اس لئے بیاعتراض بھی لغوثا بت ہوا۔

علاء کالوگوں کے حال پر رحم نہ کرنے کا شبہ

ایک اعتراض مولویوں پر بید کیا جاتا ہے کہ بیدلوگ مخدوم ہے گھروں اور مدرسوں اور معجدوں میں بیٹے رہتے ہیں اور قوم کی تباہی پران کورتم نہیں آتا اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دعگیری نہیں کرتے لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے کوئی احکام سے محض بے خبر ہے لیکن ان کو پچھ پروانہیں جتی کہ بعض تو بلانے ہے بھی نہیں آتے ۔ اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے جواب اس کا بیہ ہے کہ اعتراض اس وقت کی درجہ میں لوگوں کے تن میں صحیح ہوسکتا تھا کہ تبلیغ اسلام واحکام اب بھی فرض

ہوتی تب بے شک ضروری تھا کہ گھر گھر شہر شہر سنر کر کے جاتے یا کسی کو بیجے اور لوگوں کو احکام سناتے لیکن اب تو اسلام واحکام شرقاغر با مشتہر ہو چکے ہیں کوئی شخص اییا نہیں جس کے کا نوں میں اصولاً وفروعاً اسلام نہ بنتی چکا ہوا ور جولوگ کسی قدر لکھے پڑھے ہیں ان کو تو بذریعہ رسائل مختلفہ ندا ہب تک کا بھی علم ہے اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام کا بنتلانے والاً نہ بھی پہونچا ہوتا ہم اس مقام کے لوگ (اگر کل نہیں تو بعض سہی) دوسرے بنتلانے والاً نہ بھی پہونچا ہوتا ہم اس مقام کے لوگ (اگر کل نہیں تو بعض سہی) دوسرے مقامات پر پہو نچے ہیں اور احکام سے ہیں (اور ان بعض سے دوسرے بعض کو پہونچے ہیں) بہر حال جن مقام کا ہم کو علم ہے ان میں سے کوئی مقام اییا نہیں۔ جہاں اسلام واحکام نہ بہتے ہوں۔

اورفقہاء نے کتاب السیر میں تصریح فر مادی ہے اور عقل میں بھی یہ بات آتی
ہے جہاں اسلام واحکام پہو نچ گئے ہوں وہاں بلیخ واجب نہیں البتہ مندوب ہے پس
جب بہلغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر ملامت کیسی اورا گرترک مستحب پر یہ الزام ہے سو
اول تو وہ محل الزام نہیں دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کوکوئی شغل ضروری نہ ہوتو
کچھ گنجائش بھی ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام کی دوسری خدمتیں کررہے ہیں وہ بھی جب
ضروری کا موں میں لگ رہے ہیں پھر گنجائش اس شہد کی کہاں ہے دوسرے جس طرح
علماء کومشورہ دیا جاتا ہے کہ ان گر اہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت واصلاح کریں۔خودان
گمراہوں کو بیرائے کیوں نہیں و بجاتی کہ فلاں جگہ علم موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح
گراہوں کو بیرائے کیوں نہیں و بجاتی کہ فلاں جگہ علم موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح

تیسرے کیا بیاسلام کی بیخدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہے دومرے دنیا دار مالدار مسلمانوں کے ذیفی بین ان کو بھی جائے کہ بیخصیں کہ علماء کو معاش ہے فراغ مہیں آپس آپس میں کافی سرما بیا بیٹی رو پید جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو خاص اس کام کے لئے مقرر کریں اوران کی کافی خدمت مالی کر کے معاش سے ان کو مستنفی کریں پھروہ علماء معاش سے ان کو مستنفی کریں پھروہ علماء معاش سے بے فکر ہوکر اس خدمت کو انجام دیں جس طرح مشنری لوگ بڑے علماء معاش سے بے فکر ہوکر اس خدمت کو انجام دیں جس طرح مشنری لوگ بڑے ہیں اور عشاہرے پارہے ہیں اور جا بجا ایکجر دیتے اور رسائل تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور

ہمار کے حضرات معترضین کو جو بیاعتراض ندکورعلاء پرسوجھا ہے وہ انہیں مشنریوں کی مسائل کو د کھے کرسوجھا ہے۔ اور بیاس وقت کچھ عام عادت ہوگئ ہے کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے بس دوسری قوموں کے رسم ورواج کو اپنا رہنما بنا کر ان کی موافقت وخالفت کو معیار استحسان وعدم استحسان کا قرار دیا ہے۔ چوتکہ مشنری لوگ ایبا کررہے ہیں اورعلاء کو ایبا کر تے کم ویکھا ہے بس اعتراض کر دیالیکن قطع نظر حقیقت بنی کے جس کے متعلق بندہ نے او پرعرض کیا ہے یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علاء پر ان کے علاء کے برا برسعی نہ کرنے کا الزام دینے سے پہلے ہم یہ بھی تو دیکھ لیس کہ آیا ہمارے و نیا داران کے و نیا داروں کی برابری بھی اعانت مالی میں کرتے ہیں یا نہیں یہاں وہی مثل صادق ہے۔ و نیا داروں کی برابری بھی اعانت مالی میں کرتے ہیں یا نہیں یہاں وہی مثل صادق ہے۔

البتۃ اگرکوئی مقام ایبا ٹابت ہوجائے تو بے شک وہاں تیلینچ اسلام کے وجوب کا اٹکارنہیں لیکن بیدو جوب علماء کے ساتھ خاص نہیں سب اہل اسلام پر بفقد راپنی اپنی وسع کے واجب ہوگا۔

تقرير وتحرير سے واقف نہ ہونے کا شبہ

ایک شبہ طالب علموں پر یہ کیا جاتا ہے کہ بیلوگ تقریر وتحریر میں قاصر ہوتے ہیں لیکن اس شبہ میں نہایت بے انصافی ہے کام لیا گیا ہے ایک دوکود کھے کرسب پر ایک علم لگادیا گیا ہے۔ کیا علاء وطلباء میں بے حد خوش تحریر وخوش تقریر بکشرت نہیں پائے جاتے کیا ان خوش بیا نوں کا مقابلہ دوسری تعلیم کا کوئی بڑے ہے بڑا فاضل کرسکتا ہے۔ پس جن طلباء میں اس کی کی ہے اس کی ذمہ داری خود ان کی کونہ بھتی و بے توجی ہے۔ البتہ اتنی ضرورت اس زبانہ میں ضروری معلوم ہوتی ہے کہ شل دیگر عام کی تعلیم کے خوش تحریری وخوش تقریری کی مشق کا اجتمام بھی مدارس میں بالالتزام کیا جاوے اس طور پر کہ وہ طلبہ کا اختیاری امر نہ رہے بلکہ سب کو اس پر مجبور ہونا پڑے گر کھر بھی ایسے توگ (گو وہ طلبہ کا اختیاری امر نہ رہے بلکہ سب کو اس پر مجبور ہونا پڑے گر کھر بھی ایسے توگ (گو قلبہ کی سو قلبل ہی سبی ) فابت ہوں گے کہ ان کو فطری طور پر تقریر وتحریر سے منا سبت کم ہوگی سو قلیل ہی سبی ) فابت ہوں گے کہ ان کو فطری طور پر تقریر وتحریر سے منا سبت کم ہوگی سو قلیل ہی سبی ) فابت ہوں گے کہ ان کو فطری طور پر تقریر وتحریر سے منا سبت کم ہوگی سو قلیل ہی سبی ) فابت ہوں گے کہ ان کو فطری طور پر تقریر وتحریر سے منا سبت کم ہوگی سو

ایسے لوگ اپنے عمل کے لئے علم پڑھیں دوسروں کے افادہ کے لئے اور بہت لوگ مل سکیں گے یہ کیا فرض ہے کہ ہرکام ہر شخص کیا کرے ای کے متعلق ایک شبہ خط کے خام ہونے کا ہے سومیر سے نزدیک میامرکوئی قابل التفات نہیں خط کا صاف ہونا تو ضروری مونے کا ہے سومیر سے نزدیک میامرکوئی قابل التفات نہیں خط کا صاف ہونا تو ضروری امر ہے کہ بے تکلف پڑھا جاوے کیونکہ بدون اس کے جومقصود ہے کتابت سے وہی فوت ہوتا ہے۔ باتی با قاعدہ اور خوشنما ہونا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا ہونا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا ہونا یہ کوئی خیال ہے۔

### د نیا کے قصول سے بے خبر ہونے کا شبہ

ایک شبہ بیر کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کوعقل کم ہوتی ہے معاملات کونہیں سمجھتے اکثر دنیا کے قصول سے بے خبر ہوتے ہیں اگران سے کوئی ایسا متلہ یو چھا جاو ہے جس کا تعلق کسی معاملہ ہے ہوتو اس کو بھینہیں ہکتے اگر کوئی انتظامی کام ان کے سپر دکیا جاو نے تو اس کو کرنبیں سکتے اس شبہ میں بھی نہایت ہی عدم قد برے کام لیا گیا ہے۔اس معرض نے عقل اور تجربہ کوایک قرار دیا ہے حالا نکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ کیا اگر يمى بڑے عاقل فاضل مخض كويہ نه معلوم ہوكہ فلاں كارخانے ميں فلاں نمبر كا جوتة كس قبت كا بي كياس كواتى بات يربد وقوف كبدي كاركوني ايها كيج كاتو وه خوداس لقب کے قابل ہوگا ای طرح اہل علم کوجن معاملات سے سابقہ کم پڑتا ہے یانہیں پڑتا۔ ان کے متعلق ان کی معلومات کم ہوتی ہیں یانہیں ہوتیں اورایسے ہی امور کی نسبت جب ان سے ناتمام عبارت میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کواس سوال کے اجزاء کے سمجھنے کی ضرورت ہونا پیرمحل تعجب یااعتراض کیا ہے کی تو سائل کی ہے کہ اس کوا ظہار واقعہ کا سلیقہ نہیں اورا پے افہام وتفہیم کی احتیاج تو ہائی کورٹ کے جون تک کو ہوتی ہے کہ اکمل علاء قانون وافضل عقلاء ملك تتليم كئے كئے بيں اى طرح بهم شب وروز و كھتے بيں كه انگریزی خواں بڑی بڑی ڈ گریاں حاصل کر کے سار ٹیفکٹ لے کر آتے ہیں اورادنیٰ سا کام سب انسکٹری یا نائب تحصیلداری کا بھی بدون سکھلائے نہیں کر سکتے۔ تعجب ہے کہ

دونوں طرف ایک ہی حالت پھراس حالت کا نام ایک طرف ناتجربہ کاری اور دوسری طرف بے عقلی رکھا جائے کیا پیظلم نہیں ہے۔اگر اہل علم کسی طرف ادنیٰ توجہ کرتے ہیں تو وہ ان دنیا کے کاموں کو بھی ایسا اچھا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بڑے ہے کار دنگ رہجاتے ہیں چنانچہاس کے زندہ نظائر بکثرت موجود ہیں۔

## الباب الثاني

# حقوق العلم على العلماء الاعلام والطلبة الكرام پيل فصل

عمل کی ضرورت نہ ہونے کا غلط خیال

بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا زمانہ تخصیل علم کا ہے اس زمانہ میں عمل کی چنداں ضرورت نہیں بعد فراغ عمل بھی کرلیں گے اور بیسرا سرشیطانی دھوکہ ہے نصوص نے طلبہ اور علماء میں وجوب احکام میں کہیں فرق نہیں کیا پھراس خیال کی مخیائش کب ہوسکتی ہے البتہ اعمال زائدہ جن میں زیاوہ وقت صرف ہووہ میشک طلبہ کے لئے مناسب نہیں جیسے اورادطویلہ ومجاہدات وریا ضات اہل تصوف کے ان میں مشغول ہونے سے مطالعہ درس وکر ارسبت میں مشغول ہونا طالب علم کے لئے افضل ہے۔ بعض بیماک طلبہ میں ایک قول مشہور ہے یہ جدوز لطالب العلم ما الا یہ جوز لفیرہ اگریہ ایک طلبہ میں ایک قول مشہور ہے یہ جدوز لطالب العلم ما الا یہ جوز لفیرہ اگریہ صادقی ان کنتم صادقی من بردہ کھا جائے تو مطلق العنانی و برعلی کے جواب میں ہمانی و برعلی کے جواز کے لئے مفید نہیں اگر یہ کسی معتبر قائل کا قول ہے تو معنے یہ ہیں کہ بہت سے امور غیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے غیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے غیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے غیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے خیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے خیرانل حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدقہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے ایمان خیال کا قول ہے تو معنے یہ بیت کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کوئی چیز کی سے خیرانان حاجت کے لئے درست نہیں جسے صدفہ و خیرات کا لے لیمایا کوئی چیز کی سے کی ایمان کے ایمان کی کی کے ایمان کے

ضرورت کے وقت ما نگ لیناوہ طالب علم کے لئے بیوجہ حاجت مند ہونے کے مہاح ہے تو مداراس علم کا خاص وصف طالب علمی نہیں بلکہ احتیاج ہے۔ چونکہ طالب علم بھی اکثر صاحب احتیاج ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ایک عنوان احتیاج کا ہوا پس غیر ہے مراداس بنا پر غیرمختاج ہوگا بلکہ بدلائل شرعیہ خصوص میں مستعمل ہوگا۔

# د وسرى قصل

علوم ديديدكي طرف نسبت ركضے والے بعض لوگوں كي غلطي

بعض منسومین الی العلم علوم دینیه کو ذریعه این اغراض فاسده دینویه نقسانیه کا بنالیتے ہیں جس سے وہ خودتو بدنام اور بے دقعت ہوتے ہیں گراپنے ساتھ تمام جماعت اہل علم کو بدنام اور بے اعتبار تھہراتے ہیں۔

چو از توے کے بیدائثی کرد نه که دا منزلت ماند نه مد دا

اگرچہ بیمعترضین کی بے انصافی وکو یہ نظری ہے کہ ایک پرسب کو قیاس کر کے سب پر ایک علم کا دیتے ہیں کیا اگر کوئی اناڑی عطائی خلاف اصول طب کمی کا علاج کر سب پر ایک علم کا دوسو کہ دے کر کچھ ٹھگ لے تو کیا ملک کے تمام ماہرین وسیرچٹم اطباء کے کمال علمی وجملی کی نفی جا کز ہوگی ہر گرنہیں لیکن عوام سے اس غلطی کا صدور زیادہ تجیب نہیں جب کہ منسو بین الی انعلم سے اس سے برڈی غلطی یعنی علم دین کو آلہ دنیا بنانے کا صدور ہوتا ہو کیونکہ علم ایک بہت براسب حامل علی انعمل ہے جب کثیر انعلم اتی برڈی غلطی کر سے ہوتا ہو کیونکہ علم ایک بہت برواسب حامل علی انعمل ہے جب کثیر انعلم اتی برڈی غلطی کر سے تو قلیل انعلم سے زیادہ بعید نہیں گومطلق علم پر نظر کرتے ہوئے ایک درجہ میں بعید ضرور ہے اور وہ اغراض باوجود تعدد تکثیر کے دوکلیوں میں داخل ہیں ایک طلب مال کی چندصور تیں ہیں بعضے ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو اپنا پیشہ بنا لیتے طلب جاہ ۔ طلب مال کی چندصور تیں ہیں بعضے ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو اپنا پیشہ بنا لیتے

ہیں اور جگہ جگہ خاص اس غرض سے وعظ کہتے پھرتے ہیں کہ پچھے مال وصول ہو پھر بعضے تو حیاء وشرم کو بالکل بالائے طاق رکھ کرصرت کے سوال کرتے ہیں اور ان وعیدوں کو جان کر بھلا دیتے ہیں جو بلااضطرار ما تگنے کے باب میں وارد ہیں ۔مثلاً تر مذی میں ہے۔

عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسئلة لاتحل لغني ولا لذي مرة سوى الالذي فقر مدقع او عزم مفظع ومن سال الناس ليكثربه ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا ياكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر (مشكوة. باب من لاتحل له المسئلة)() بالخصوص علم وين كوآ له اور ذريعه بنانا موجب زياده وعيد كاہے چنانچه احمد اورابوداؤداورابن اجرف روايت كياب عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ممايبتغي به وجه الله لايتعلمه الا ليصيب بـ ه غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة (٢) يخي ريحه اوريبيق في شعب الايمان من روايت كيا بـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القران يتاكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحمه. (٣) اورظا برب كهوئي اضطراران كونيس بووسر وجوه طلال معاش کے موجود ہیں جن میں ایک وجہ حلال وہ بھی ہے جس کا قاعدہ یا ہاول کی (1) آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: امیر اور تندرست وقوی شخص کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ، بال اگر کوئی فقیر پایخت حاجت مند ہوتو اس کے لئے جائز ہے،اور جوخض مال بڑھانے کے لئے لوگوں ہے سوال کرتا ہے تو تیامت کے دن اس کے چیرہ پرخراشیں ہول گی۔ ایبافخص جہنم کے گرم پھروں سے بھٹا ہوا گوشت کھا تا ب،جوچا ہے کم کھائے اور جوچا ہے زیادہ کھائے۔

(۲) جس نے ایساعلم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جائتی ہے، اس نے وہ علم و نیاوی فرض سے کی جاتو ایسا محض قیامت کے دن جنت کی پونھی نہیں یائے گا۔

(۳) جس نے قرآن کریم کولوگوں ہے کھانے کی غرض ہے پڑھاتو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چیر وبڈ ئی ہوگا جس پر گوشت نبیں ہوگا۔ دومری فصل تحت آیت للفقراء المذین احصرو (۱۰ الآیة مین مفصل فدکور بوا بجس سے وعظ کی توکری بطور مشاہرہ کے جائز ٹابت ہوتی ہے ای طرح اگر محض اشاعت احکام حینہ للد کرے اور لوگ متفرق طور پر پچھ خدمت کردیں اور قلب میں پچھ طمع نہ ہو گوا حمّال ووسوسہ ہووہ بھی جائز ہے بیدونوں صورتیں اسی قاعدہ فدکورہ باب اول فصل ٹانی میں داخل ہیں۔

اورامتحان اس کا کہ بید کام حبۃ للد کیاجاتا ہے اور جو پچھ ملتا ہے وہ بطور جزائے جس کے ہے بیہ ہے کہ بید یکھا جائے کہ دعظ کہنے کے واسطے جانے کے لئے یہ شخص کن مقامات کو جہاں رو پید ملنے کی زیادہ امید ہویا ان مقامات کو جہاں رو پید ملنے کی زیادہ امید ہویا ان مقامات کو جہاں تبلیغ احکام کی زیادہ ضرورت ہوصورت اول میں بیشخص اس قاعدہ جواز کا مورد نہ ہوگا دوسری صورت میں ہوگا اور بہی امتحان ہے تد رایس علوم دینیہ کی فرکری کرنے والے کا اس مخص کو کام مقصود ہے یا مال مقصود ہے اگر اس کی نظر شخواہ پر ہوگا تو ایک جگہ کو گر کر ترقی پر نہ جاوے گا اور نہ خود کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چا ہے گا اور فقہا نے جو چھوڑ کر ترقی پر نہ جاوے گا اور نہ خود کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چا ہے گا اور فقہا نے جو تعلیم علوم دینیہ یا وعظ پر اجرت کی اجازت دی ہے مراد اس سے یہی صورت ہے ور نہ اجرت علی الطاعات المقصودة المخصوصة بالاسلام کو حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ بوجہ نہی کے کسی طرح جائز نہیں رکھتے اور غالب ہے ہے۔

(اورا اگر کسی محقق شافعی سے حقیق کیا جائے تو کیا عجب بینظن صحیح نکلے) کہ شافعیہ جو بعض طاعات کی اجرت کو جائز رکھتے ہیں جیسے تعلیم قرآن وعلوم دین وہ مقید ہوگا اس صورت کے ساتھ جب کہ تو اب مقصود نہ ہوا وراس صورت میں وہ بھی اس نہی کے مخالف نہ ہول گے جس سے حنفیہ نے تمسک کیا ہے جس میں قوس کے ہدیہ لینے کی نسبت سوال کیا گیا ہے کہ وہاں قرآن مجید تو اب کے لئے پڑھایا تھا اور اس تقریر پر فقہا ، حنفیہ مقد مین ومتاخرین میں اجرت علی انتعلیم کے جواز وعدم جواز میں اختلاف

<sup>(1)</sup> خیرات ان فقیرول کے لئے ہجور کے ہوئے ہیں (اللہ کی راہ میں ) بقرہ /٢٥٣۔

لفظی ہے ورنہ حقیقۃ اجارہ کے ناجائز اورصورت اجارہ کے جائز ہوئے میں اختلاف کی مخائش معلوم نہیں ہوتی اور جواز میں جو بیقید لگائی ہے کہ قلب میں پھھ مع نہ ہواس کی ولیل بیرصدیث ہے کہ جس کوشیخین نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے قرمایا فسما جاء ک من هذا المال وانت غیر منوف ولا سائل فحذہ و مالا فلا تتبعه نفسک. (۱)

احمّال، وسوسه، طمع اوراشراف میں فرق

اوراحتمال ووسوسہ اورطمع واشراف میں فرق میہ ہے کہ اگر خیال ہوا کہ شاید کچھ
طے نہ طنے ہے اذبیت نہ ہوئی تو صرف وسوسہ تھا اورا گرایڈ اءاور رنج ہوا اور قلب میں
حکایت اورنا گواری ہوئی کہ ان لوگوں نے پہنیس دیا تو طبع اوراشراف تھا۔ بیتو وعظ
کے ذریعہ ہے کمانے والوں کا بیان تھا جس کے متعلق بیسی ایک تجربه اوراستقراء ہے
کہ اکثر ایسے لوگ با قاعدہ عالم اور ذی استعداد بھی نہیں ہوتے ورنہ کمال علمی کے لئے
غیرت اور حمیت خواص لا زمہ ہے ہاس ہے ایس جائیں ہے جمیتی کا کا منہیں ہوسکتا۔ اور بعض
صریح سوال نہیں کرتے گران کے طرز وانداز سے ان کا سائل ہو جانا معلوم ہوجاتا ہے
ان کا تھم بھی مثل صریح سائلوں کے ہے گو وجہ دلالت دونوں جگہ مختلف ہو مگر مدلول تو
واحد ومشترک ہے۔

مدرسه باانجمن کے لئے سوال کرنے کا حکم

اور بعضے بذریعہ وعظ یا بلاوعظ محض ملاقات وخاص خطاب سے خود اپنی حاجت کے لئے سوال نہیں کرتے مگر کسی مدرسہ یا المجمن کیلئے چندہ طلب کرتے ہیں اس کی دوصور تیں ہیں ایک سے کہ واقع میں وہ مدرسہ یا المجمن نافع اور ضرورت پر بنی ہے اور شخص محض دین منفعت اہل اسلام کو پہنچانے کے لئے بلا جبر و بلاکسی خداع وتلمیس کے سی خصص دین منفعت اہل اسلام کو پہنچانے کے لئے بلا جبر و بلاکسی خداع وتلمیس کے اور سوال کے باس جو مال اس طرح آئے کہ تم اس کی لائج اور سوال کرنے والے نہ ہوتو وہ لے اور جو مال لائح اور سوال کے ساتھ آئے اس کے بیجھے نہ ہو۔

اس میں شریک ہونے کی ترغیب دیتا ہے پھرخواہ اس قاعدہ ندکورہ باب اول فصل ٹانی

کطور پراس کی تخواہ بھی اس مدرسہ یا انجمن سے ملتی ہے بیصورت تو ہماری اس فہرست
طرق ندمومه طلب مال سے خارج وستیخ اور عموم مقہوم آیے ہو قو لاء تدعون لتنفقو ا
فی سبیل اللہ النج میں داخل ہے جیہا باب اول فصل ٹانی کے اخیر میں ندکور ہاور
دوسری صورت یہ ہے کہ نداس انجمن یا مدرسہ کا انعقاد یا افتتاح اس غرض سے ہوا ہے کہ
اپنا گذر ہوا پئی بسرکی ایک صورت نکلے اور اس کا نہ ہوتا کچھ معزبیس یا یہ کہ وہ ضروری ہو
گراس خص کی نیت خاص اپنا دنیوی نفع ہوتو گواس انجمن کی خدمت وابقاء کوضروری کہا
جاوے گا گراس خص کے لئے بیشیوہ حلال نہ ہوگا مطلقاً اور خصوص جب کہ طلب چندہ
میں شرمانے سے دباؤ ڈوالنے سے بھی کام لیتا ہواس وقت مضاعف گناہ ہوگا بدلیل
عدیث بیجی ودار قطنی کے قبال رسول اللہ صلے اللہ علیہ و سلم الا

بعض کواس میں میں ملطی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا وجاہت اور دباؤ ہے تو جو خض دے گا خوشی ہی ہے دے گا حالا نکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اس کا حال دینے والے سے معلوم ہوسکتا ہے جب وہ ان ہزرگ کے کہنے کے بعد پچھ دے چکے کوئی تیسرا آ دمی جواس سے جبکے کوئی تیسرا آ دمی جواس سے جبکاف ہواس سے تیم دے کر پوچھے کہ تونے خوشی سے دیا ہے یا نا خوشی سے بہت آ سانی سے اس کا فیصلہ ہوجاوے گا۔

ای نے تھم معلوم ہوجاوے گایا ان رقوم کا جولا کی والے یا مساجد مداری والے شادی کے مواقع پرلڑ کے والوں سے فرمائش کرکے لیتے ہیں وہ لوگ خواہ رسم کی بابتدی سے یا مجمع کی شرم سے یا محرک کے لحاظ سے دید سے ہیں بعض اوقات بلاتح یک مجھی دیتے ہیں کیمند دینے سے یا ہ نگا جاوے محمل کی بناءوہ ہی رسم ہے کہ جانتے ہیں کہ خدد سے سے یا ہ نگا جاوے گایا بدنام کیا جاوے گا سواس قسم کی رقمیں شرعا حلال نہیں ہوتیں اور اس طرح سے ما تگنا یا لینا درست نہیں ہوتا اور بیر تو م سب واجب الروہیں اگر دد کی جاوی تو ما لک رقوم کو ایمنا خردار اظلم مت کرو خردار اس کی کامل اس کی وی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔

وا پس کی جاویں خواہ وصول کسی کے ہاتھ سے ہوا ہو کیونکہ بید ذی البید نائب اس مالک کے میں توان کا ہاتھ اس کا ہاتھ ہے۔

اوربعض کو یہ خلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لئے تو نہیں ما تکتے اللہ تعالیٰ کے کام کے واسطے ما تکتے ہیں لیکن بیر عفر محض باطل ہے اس لئے کہ معصیت ہر حال میں معصیت ہر حال میں معصیت ہر دین کے واسطے ہی معصیت حلال نہیں ہوجاتی ہے بلکہ غور کیا جاوے تو اس کا بنے نقل وعقلاً زیادہ اشد ہے نقلاً تو اس لئے کہ یہ خص معصیت کو ذریعہ ثو اب کا بنا رہا ہے تو حرام کو آلہ دین کا بنانا اور اس میں اعتقاد ثو اب اور تقرب کا رکھنا ہے اشد معصیت ہے۔ فقہاء نے تو حرام میں ثو اب کی تو تع کو کفر تک کہدیا ہے۔ اور عقلاً اس معصیت ہے۔ اور عقلاً اس لئے کہ ہر فعل اپنی غایت کے لئے مقصود ہوتا ہے اور غایت وین کے کام کی رضائے حق ہے جب اس کوخلاف شرع طریقہ سے کیا تو رضائے حق بھی نصیب نہ ہوئی تو خسر الدنیا ہے جب اس کوخلاف شرع طریقہ سے کیا تو رضائے حق بھی نصیب نہ ہوئی تو خسر الدنیا کو الل خرق کا مصداتی ہوا اور اگر اپنے نفس کے لئے گناہ کیا جاتا تو اس کی جو غایت تھی حظ نفس وہ تو حاصل ہوتا ۔ پس دین کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا بھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا بھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا بھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا بھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا بھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا کھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا کھی زیادہ ہرا ہوا دنیا کے لئے گناہ کا کام کرنا عقلا کھی کام کرنے ہے۔

اور گویہ بلاء یعنی یہ فعل محض منسو بین الی انعلم کا مخصوص ان کے ساتھ نہیں بلکہ بعض اہل وجا ہت طبقہ معززین دنیا کے بھی اس بیں بہتلاءاور شریک ہیں۔ چنانچہ قوئی المجمنیں اور قوئی اسکول وکالج دنیوی تعلیم کے زیادہ انہی صاحبوں کے ہاتھ بیں ہیں اور یہ حضرات بھی چندوں کے لئے ہوئی ہوئی تحریک کرتے اور خاص اثروں سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کے سامنے قوان بعض اہل علم کی کارروائی کی شارہی بین نہیں گئی وجہ سے اول تو اہل علم بیں بہت شاذ و نا دراس کام کو کرتے ہیں اور اہل وجا ہت میں شاذ و نا دراس کام کو رقے ہیں اور اہل وجا ہت میں شاذ و نا دراس کام کو کرتے ہیں اور اہل وجا ہت میں شاذ و نا دراس کام کو سرے اہل علم کرتے اور کام کو نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرتے ہیں اور اہل وجا ہت میں گئی دوسرے اہل علم کرتے اور وجا ہت بوئی ہوئی رقم کو سی کے بھی کہیں نہیں رہتے ۔ چو تھے اہل علم کا اتنا د با و نہیں پڑتا اور یہ حضرات خطاب عام کرتے اور ایک سے حضرات خطاب عام کرتے اور ایک سے حضورات خطاب خاص ہے جو تھے اہل علم کا اتنا د با و نہیں بڑتا اور ایک سے دیا و بہت کو بھی اور بعض جگہ حکومت کا بھی اور بعض جگھی ہوں کہ بھی اور بعض جگھی میں دور جا ہت کا بھی اور بعض جگھی میں دور بھی ہوں کو بھی اور بعض جگھی ہوں کو بھی اور بعض جگھی ہوں کو بھی اور بعض جگھی ہوں کیں دور بھی ہوں بھی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی کو بھی کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی کو بھی ہوں کو بھ

اس اندیشہ کا بھی کہ ان کا کہنا نہ مانے سے شاید سے ہم کوکوئی مصرت پہنچادیں۔ پانچویں اہل علم جب اس کو دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو دینے والا اس قصہ کو دیکھ کرا کشر اپنی نا گواری کو مبدل بخوشی کر لیتا ہے جس سے وہ وبال استحصال ہالکرا بہت کا خفیف ہوجا تا ہے اور بید حضرات جہاں اس کوخرچ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ دین تو ہے نہیں کہیں۔ مباح ہوتا ہے اور اکثر معصیت تو دینے والے کا افسوس بھی دور نہیں ہوتا اور اس وجہ سے اس خاص طرز سے استحصال کا وبال ہمیشہ گلوگر رہتا ہے۔

غرض یہ بلا ان اہل وجاہت میں بھی مع زیادہ قابل زیادات پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے ان حضرات کو اہل علم پر اس خاص عمل کے متعلق کوئی اعتراض یا تکمیر کرنے کا بالکل حق حاصل نہیں کیکن کسی بلا کے عام اور مشترک ہونے سے اس میں جواز نہیں پیدا ہوسکتا اس لئے اہل علم کواس کے ارتکاب کی یااس میں اہل دنیا کے تقلید کی ہرگز مخاص شہیں بیدا ہوسکتا اس لئے اہل علم کواس کے ارتکاب کی یااس میں اہل دنیا جو چاہیں کریں اہل علم کواپنے علم کے مقتصا کے خلاف ہرگز کرنا نہ چاکش نہیں اہل دنیا جو جاہیں کریں اہل علم کواپنے علم کے مقتصا کے خلاف ہرگز کرنا نہ چاہے اول تو فی نف عنداللہ بھی براہے۔ اور جان کراور زیاہ براہے۔

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم(ا)

پر اس کا اثر دوسرول پر بھی برا پڑتا ہے۔ چنا نچر عام لوگ اکثر مواقع پر بیک المضح بین کہ میاں جب مولوی ایسا کرتے بین تو کیوں نہ کر میں تو اس طور پر ایسے اعمال صلال کے ساتھ اصلال کی بھی شان رکھتے ہیں اور ضلال واصلال کی وعید سی فی نہیں صرف تین حدیثیں لکھے ویتا ہوں ایک صلال کی ایک اصلال کی ایک مشترک شیخین نے دوایت کیا ہے۔ عن اسامة بن زید قبال قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ جاء بالر جل یوم القیمة فیلقی فی النار فتندلق اقتابه فی النار فیسلم یہ جاء بالر جل یوم القیمة فیلقی فی النار فیندلق اقتابه فی النار فیسلم یہ کا کیا کے میں المحدوف و تنهاناعن المنکر ایک فلان ماشانک الیس کنت تامونا بالمعروف و تنهاناعن المنکر

<sup>(1)</sup> اگرونيس جاناتويمعيب إدراگرتوجانا باتويداس يري مصيب ب

قال كنت امركم بالمعروف و لااتيه وانها كم عن المنكر واتيه (۱) اور صيث عقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزره و وزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شي (۲) اورداري ش عقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء وان خير الخير خيار العلماء (۳)

#### علماء كونضيحت

اس لئے علاء پر ضروری ہے کہ ایسے اعمال جو خلاف شرع و خلاف وضع ہول ہرگز اختیار نہ کریں تو کل پر دین کی خدمت کریں خطاب عام ہے تسب علیہ السی الملہ حسب موقع کر دینا مضا تقد نہیں اگر کوئی راغب الی المخیر میں ہو جا و سے جو مصارف خیر کا جو یاں رہتا ہے اور پورایقین ہو کہ خطاب خاص الخیر میں و را اختلال نہ ہوگا اور جو کچھ کرے گا بطیب خاطر کرے گا تو ان قبود کے ساتھ خطاب خاص کا مضا تقد نہیں ۔ باقی ناجا تزیار کیک افعال عوام کے لئے علم دین سے موجب تحقیر اہل علم کی نسبت موجب تحقیر ہوجاتے ہیں جس کے انبداو کے زیادہ ؤ مدداراہل علم ہیں۔ بیکل مقامتعلق چندہ طلب کرنے ہیں جس کے انبداو کے زیادہ ؤ مدداراہل علم ہیں۔ بیکل مقامتعلق چندہ طلب کرنے کے بعضے ایسا کرتے ہیں کہ خاص کی بی دوران آئنوں کے گردایے گھوے گا دراس کو جنم میں ڈالا جائے گا،اس کی آئنیں آگ میں نگل جائیں گی بی دوران آئنوں کے گردایے گھوے گا جس طرح گدھا بچی کے گردگوہ تا ہے۔

اہل جہنم اس کے قریب آگر اس سے کہیں گے اسے فلاں تیری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تو ہم کوئیکیوں کا تھم نہیں کیا کرتا تھا اور برائیوں نے نہیں رو کتا تھا، وہ کیے گا کہ بین تمہیں اچھی باتوں کا تھم کرتا تھا مگر شن خود نہیں کرتا تھا ،اور برائیوں سے رو کتا تھا مگر میں خود بھی نہیں بیٹا تھا۔

- (۲) جس نے کوئی براطریقہ ایجاد کیا تو اس کواس کا گناہ بھی ہوگا اور اس شخص کا گناہ بھی ہوگا جواس پڑٹل کرےگا اوران ٹل کرنے والے لوگوں کے گنا ہوں میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔
  - (٣) خبر دار! بدترین خلائق بدترین علماء بین اور پهترین خلائق بهترین علماء بین -

امراء واہل اموال سے اختلاط وار تباط اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ان سے وقا فو قا کچھ حاصل ہوتا ہے اور اس غرض کے لئے گا ہے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ان کے غرض کے موافق مسئلہ بنا دیتے ہیں ۔جس سے سروست تو وہ خوش ہوجاتے ہیں اور ان کی خوش سے ان کا کچھ کام نکل جاتا ہے لیکن بہت جلدی ہی ان کی نظر ہے گر جاتے ہیں اور پھر وہ ان دوسر ے علاء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے بدخن اور جاتے ہیں اور پھر وہ ان دوسر ے علاء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے بدخن اور علم دین سے نفور ہوجاتے ہیں تو اس طور پر بیلوگ متا علاجے راور یصد ون عن سبیل اللہ کے مصداتی بنتے ہیں اس کی خدمت احادیث ہیں بھی وارد ہے۔ ابن ماجہ سے حدیثیں نقل کرتا ہوں۔

حالا تکسالیا نہیں ہوسکتا، جس طرح جھاڑیوں سے کانٹے کے علادہ کچونیس پُٹنا جاسکتا، ای طرح ان کے قرب سے برائیوں کے سوا کچھے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

 <sup>(</sup>۲) اگراہل علم اس علم کی حفاظت کرتے اور انہیں سکھاتے جواس علم کے اہل ہیں تو وہ ان کے ذریعہ اہل زبانہ کی قیادت کرتے رئیکن انہوں نے اے اہل و نیا پرخرچ کیا تا کہ وہ ان کی و نیا حاصل کریں ، بس وہ ان کے سامنے ذکیل ہو گئے۔

اس غرض کی قید لگائی کہ ان سے پچھ حاصل ہوتار ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اختلاط اس غرض سے ہو کہ ان کی اصلاح ہو ان کو احکام دینیہ بتلائے جاویں خصوص جبکہ وہ خود خواہش کریں اور ان کو حاضر ہونے کی مہلت نہ ہوتو یہ بلا نا قریند دین کا ہے ایبا اختلاط نہ مضر دین ہے نہ موجب فدلت ہے گر جبکہ یہ قرائن سے یا شرط سے معلوم ہو کہ میں نہ مضر دین ہے ساتھ تی فاہر کر سکوں گا ور نہ اگر یہ معلوم ہو کہ ان کے بلانے کی غرض اپنے کی خاص خیال کی تائید کر انا ہے تو اس جگہ جانا اوپر کی وعیدوں کا مصداتی بنتا ہے اور ایسی حالت میں اگر وہ بچھ خدمت کریں لینے کا مضا نقہ نہیں گرمشورہ احقر کا ہیہ ہے کہ ہرگز قبول نہ کر سے بلکہ جانے کے قبل شرط کر لے دینے لینے کا بچھ قصہ نہ ہواس کا اثر فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اس صورت میں ان امراء کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ اٹل علم کو اپنا تا بح بنانے کا وسوسہ بھی لا ویں بلکہ ہر طرح ان کو ان کو ان کے تابع ہونا پڑتا ہونا طرعتی عنہ نہیں میں مطلوب ہے اس وقت ان سے بے دئی نہ کر سے اخلاق سے پیش آ و سے گراستغناء کو اب بھی ہاتھ سے نہ دے۔

بعض مولويوں كى غلطى اوراس كا نقصان

بعضے غرض مال کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے صراحة یا اشارة ما تکتے اور نکتے نہیں خود خدا تعالی نے ان کو ظاہری غنی بنایا ہے۔ مثلا تاجر ہیں زمیندار ہیں یا کسی کو تھی میں نقدرو پید جمع ہے اس سے منتصع ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کسی کے سامنے حاجت پیش نہ کرنے کی یا کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھنے کی نوبت نہیں آتی لیکن اپنے معاملات مالیہ میں ایسا کرتے ہیں کہ اگر شریعت پڑھل کرنے سے ان کی کوئی منفعت مالیہ ضائع یا مختل ہوتی ہوتو وہاں ضعیف تا دیلوں سے ادر غیر مشروع حیلوں سے ( کو تام ان کا حیلہ شرعیدر کھتے ہیں ) کام لیتے ہیں اور اس منفعت کو فوت نہیں ہونے دیتے اور ان دنیا دار مولو یوں پر میتصلت یہاں تک غالب ہوگئی کہ یہ جملہ عام لوگوں کے زبان

ز دہوگیا کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہیں بنا لیتے ہیں میرے زو دیک اگر گناہ کرے سمجھے اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقر ارکرے اس کا مفسدہ اتنائبیں ہے جتنا گناہ کو تھینچ تان کرکے جائز بنانے کا مفسدہ ہے عام لوگ گراہ ہوتے ہیں علماء سے بداعتقاد ہوتے ہیں پھروہ اپنے معاملات میں بھی تاویلیس اور حیلے پوچھتے ہیں اور اگر ان کوکوئی نہیں بتا تا تو وہ قیاس فاسد سے کام کیکر خود ہی من سمجھوتی کر لیتے ہیں گوان کی تاویل اور بھی لغواد مہمل ہو گر عوام کوفرق کی تمیز کہاں۔

علماء کی شان تو یہ کہ اگر کوئی چیز بلاتا ویل بھی جائز ہو گمرکسی وجہ ہے اس کے ارتکاب میں عوام کودیٹی مضرت ہوتو اپناتھوڑ اضرر دنیا کا جس قدر خمل ہو سکے گوارا کرلیں اورغوام کا دین بچائیں نہ کہ عوام کیلئے دروازہ فتنہ کا کھول دیں۔ دارمی میں اس مضمون کی ایک حدیث بھی ہے۔

عن زیاد بن حدیر قال لی عمو رضی الله تعالیٰ عنه هل تعرف ما یهدم الاسلام قلت لا قال یهدم زلة العالم و جدال المنافق بالکتاب و حکم الائمة المصلین را المیکن اس کوئی شخص ان وجوه هج معاملات پر گوان کوجی بعض کتب میں بعنوان حیل تعبیر کیا گیا ہے شبہ نہ کرے جن کا بلاکی نفسانی غرض کہ عام مسلمانوں کومضائق میں سے نکالئے کے لئے اوران کومعاصی سے بچانے کے لئے صورت اضطرار میں اون دیا گیا ہے جیسا خود حدیث شریف میں بسع السج سم مصورت اضطرار میں اون دیا گیا ہے جیسا خود حدیث شریف میں بسع السج سم باللہ راھم التمو و نحوه و را آیا ہے ما بالفرق دونوں قسم میں بید ہے کہ جس سے مقصود کی مقصود حرشری کا ابطال ہو وہ ندموم اور جس سے مقصود کی مقصود میں بید ہے کہ جس سے مقصود کی مقصود ہری کی تحصیل ہووہ محمود ہے ۔ مثلا ریا کوشرع نے کبا ہے ۔ اس کے لئے تد بیر کئی مقصود شری کی تحصیل ہووہ محمود ہے ۔ مثلا ریا کوشرع نے کبا ہے ۔ اس کے لئے تد بیر کے مقاملہ کی تعرش منافی کا کتاب اللہ کو کیا چیز و حادیث کی تعرش کیا تبین تو انہوں نے فرمایا عالم کی لغزش ، منافی کا کتاب اللہ پر بحث دمباحث کرنا اور گراہ پیشواؤں کے قلط فیلا۔

<sup>(</sup>٢) ان سب كوددا بم ك بد لفروفت كردو يحران درا بم ك ذريد مجور فريداو

استعال کرنا گناہ ہے اور جس جگہ رپومقصود نہ ہو گرخود اجناس ہی قیت میں متفاوت ہوں کیکن اتحاد پدلین کےسب نفاضل ممنوع ہواس جگہ حدیث ندکور کےموافق تھیج کرلیما جائز اور مشروع ہے۔ یہاں تک بیسب بیان ہواان اہل علم کا جوعلوم دینیہ کوآلہ کہلب مال کا بناتے ہیں۔

بعض علاء كاغلط خيال اوراس كانقصان

اب آ کے ان کا ذکر ہے جوعلم دین کوطلب جاہ کا آلہ بناتے ہیں اوراس کی چندصورتیں ہیں۔ بعضے لوگ امراء سے ملنے کا خاص ولچیں کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور خیال ان کا بیہوتا ہے کہ ان ہے ملنے سے لوگوں میں عزت ووقعت وعظمت بڑھے گی حالا مکہ تجربہ وتتیع خیالات جمہورے میں ابت ہوتا ہے کہ اس عادت سے عام لوگوں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی بلکہ عام مسلمان اس کواہل علم کے لئے عیب سیحت ہیں علماء کی عزت واقع میں بھی اور عام خیال میں بھی اس ہی وضع پر رہنے ہے ہوتی ہے جواہل علم کی شان کے مناسب ہے یعنی خدمت دین واستغناء عن الا مراءاور خوش خلقی غرباء کے ساتھ پس عامہ کی نظر میں تو کوئی وقعت نہیں ہوتی اوران امراء کی نظر میں تو اس سے اچھی خاصی ذلت ہوتی ہے وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جلب مال کی طمع میں ہم سے خوشا مدکے لئے ملتے ہیں سوان کی نظرے بالکل ہی گرجاتے ہیں اور اگر بھی ان کا دیا ہوا کچھ لے لیا تو ر بی سہی وقعت بالکل بی جاتی رہتی ہے بیاثر ان امراء پر ہوتا ہے اور ایک اثر امراء وغرباء دونوں پر ہوتا ہے کہ ایسے علماء سے تحقیق دین واستغناء کے باب میں بالکل اعتبار واعتادا ٹھے جاتا ہے ان کے وعظ ان کے فتو ہے ان کی تحریرات پر ذرا وثو تنہیں رہتا عموماً ہے سمجھا جاتا ہے شاید ریدو نیا داروں کی خوشامہ میں ایبا کہتے ہوں پس ان لوگوں کاعلم محض غیرمنتفع یہ ہوجاتا ہے اور ایک اعتبار سے بیلوگ ان حدیثوں کے مصداق موط تے ہیں۔

عن ابى هريرةٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل

علم لاينتفع به كمثل كنز لاينفق منه في سبيل الله. (() رواه احمد والدارمي وعن ابي الدرداء قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيمة عالم لاينتفع بعمله. رواه الدارمي. (٢)

اورایک اثر خودان علاء پریہ ہوتا ہے کہان امراء کی صحبت سے اور ان کے منکرات برا نکارنہ کرنے ہے ( کیونکہ اگرا نکاراورمنع کریں تو پھران سے لطف صحبت کہاں میسر ہوسکتا ہے جانبین ہے انقباض ہوجاوے اور راز اس میں یہ ہے کہ ان کو مطلوب بنا کران سے ملاجاتا ہے لامحالدان کی حرکات غیرمشروعہ برسکوت کرنا بڑتا ہے یں اس سکوت ہے ان علماء کے اندرایک کیفیت مداہنت کی پیدا ہو جاتی ہے اور صحبت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کو ترتی ہوتی رہتی ہے۔ حتی کہ قلب سے پھراس کا اثر زبان یرآتا ہے بعنی اول قلب ہے حق کی عظمت اور باطل سے نفرت کم ہوتی ہے پھر زبان سے اظہار حق کی ہمت گھٹتی ہے پھر باطل کے ساتھ تکلم کرنا خفیف معلوم ہونے لگتا ہے پھر باطل کا صدور ہونے لگتا ہے جتی کہان امراء کواس کا حساس ہوکراس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ان علاء ہے اپنی نفسانی خواہش کے موافق توجیہات کرنے کی فرماکش کرنے لگتے ہیں اور بیان خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اس مقام پر پہنے کران کا قلب منح ہوجا تا ہے اورحق بنی کی استعداد بالکل ضائع ہوجاتی ہے اور بھی بھی اہل حق ہے جدال اورعنا دیر آ مادہ ہوجاتے ہیں اس حالت میں پھران کی اصلاح کی کچھٹو قعنہیں رہتی اور پیلوگ امت محمریہ کے لئے اہلیں ہے زیادہ ضرررسال ہوجاتے ہیں کدان کے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹے تو بعید وعجیب نہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس علم کی مثال جس سے نفع حاصل ند کیا جائے اس خزاندگی ہی ہے جس میں سے اللہ تعالی کے راستہ میں خرچ ند کیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبہ کے لحاظ سے سب سے بدترین مخض وہ عالم ہوگا جوا پیے علم سے زائد نہاٹھا تا ہو۔

البت اگر امراء طالب ہوکر ان کے پاس حاضر ہوں یا کسی ضرورت سے خود
ان کو رخوکریں تو اس محاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چا ہیں گے کہ سکیس گے اور سے

(۱) جب بواسرائیل گناہوں میں جلاء ہوئے تو ان کے علاء نے الہیں روکا، لیکن جب وہ ٹیس ز کے تو سے
علاء ان کے ساتھ اُٹھتے بیٹے اور کھاتے ہتے رہے تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک جیسے کرو سے اور حضرت
داؤداور حضرت میسی علیما السلام کی زبانی ان پرلعنت فرمائی ، بیاس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی
اوروہ صدے تجاوز کرتے تھے۔

 <sup>(</sup>۲) الله تعالی کے زویک سب سے تاپندیدہ وہ قاری ہے جو مالداروں کے پاس کثرت سے جاتا ہے۔
 (۳) علی ہوین کے امانت دار ہیں ، جب تک وہ دنیا داروں سے میل جول ندر تھیں اور جب وہ دنیا دارول سے میل جول ندر تھیں آورہ وین کے چور ہیں ، لیں ان سے بچو۔

کہ ہم کونڈ رانہ وغیرہ نہ دیا جائے اگر ان سے مخالطت کریں تو یہ مخالفت دین ہے ورنہ اگر علماء اس طرح بھی ان سے نہلیں تو ان کو دین کیونکر پہنچے گا گراس طرح کا اختلاط یہ ضروری علی الکفایہ ہے اس کے لئے ایسا ہی شخص زیبا ہے جوقوی القلب غنی النفس ہو۔ ورنہ ضعیف کے لئے اسلم یہی ہے کہ امراء سے بالکل نہ ملے تبلیغ حق کے لئے دوسر سے لوگ کا فی بیں یا علماء کے رسائل وکت بس ہیں۔

## امراءے اجتناب کے وقت کیا نیت ہونی چاہئے؟

گراس کے ساتھ ہی پیضروری ہے کہ امراء سے اجتناب اختیار کرنے کے وقت ان کو حقیر اور اپنے کو مقدی نہ سمجھے بلکہ ان کو جتلائے بلیات و نیا وجہل سمجھے کر ان پر خرم کرے ان کیلئے دعا کرے اور اپنے کو ضعف دین کا مریض سمجھ کراجتناب کو ایسا سمجھے جیسا مریض ضعیف الطبع کو جس بیس تأثر کا ماوہ غالب ہو دوسرے متعدی مرض کے مریض سے بچاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اس ببتلائے مرض متعدی پر خصہ بھی نہیں کرتے بلکہ اس پر رحم کھاتے ہیں اور اپنے کو بھی بوجہ ضعف عن المرض اس سے بچاتے ہیں ای طرح ان و نیا دار امراء پر بھی رحم کرنا چاہئے کہ ایسے اسہاب جہل وعصیاں ہیں جتلاء ہیں کہ اگر ہم اس میں جتلا ہوئے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی عافیت پر خدائے تعالی کا شکر کرے ناز نہ کرے اور ان کے لئے دعا کرے البتہ اگر کوئی خض حق خدائے تعالی کا شکر کرے ناز نہ کرے اور ان کے لئے دعا کرے البتہ اگر کوئی خض حق خدائے تعالی کا شکر کرے ناز نہ کرے اور ان کے لئے دعا کرے البتہ اگر کوئی خض حق خوص فی التہ بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا جوطلب جاہ کے لئے امراء سے ملتے ہیں۔ پخض فی التہ بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان تھا جوطلب جاہ کے لئے امراء سے ملتے ہیں۔

د نیاداروں کو دھتکار نامنا سبنہیں ہے

بعضے لوگ بطلب جاہ یا بہب جاہ آیک دوسری وضع اس کی عکس اختیار کرتے ہیں د نیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں اپنے یہاں دخل نہیں دیتے ان کو بخت وست کہتے ہیں بعضے پہرہ بھلا دیتے ہیں اگر چہ اس قتم کے لوگ میں ہر امراء کے پورا علاج ہیں اور در حقیقت امراء کو ان کے تکبر کی میسز املاکرتی ہے کہ وہ اوروں کی تحقیر کرتے ہیں لوگ ان کی تحقیر کرتے ہیں اوران پرا پےلوگ مسلط ہوتے ہیں کیکن مید کلو بنی علاج ہے تشریعی نہیں اپنے اخلاق رکھنا بالکل شرع کے خلاف ہے ان بدا خلاقوں میں بعضے ایسے بھی ہیں کہان کا بہی مقصود ہے کہاس طریق ہے امراء میں شہرت ہوتی ہے لوگ ہڑا ہزرگ بچھتے ہیں خوب ہیں جی ہے اوران لوگوں کو بہ نسبت متنکبر کہنے کے ریا کارکہنا زیادہ زیبا ہے ہیں حدیث انہی کی نسبت ہے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم ماجب الحزن قالو واد فى جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم اربع مائة مرة قيل يارسول الله إومن يدخلها قال القراء المراؤن باعمالهم. (۱) رواه الترمذي.

ان لوگوں کے اس کمل کے لئے تو جاہ علت غائی ہے اور بعض کے اس کمل کے لئے جاہ علت غائی ہے اور بعض کے اس کمل کے لئے جاہ علت غائی نہیں ہوتی بلد علت فاعلی ہوتی ہے بینی جاہ سبب ہوتا ہے مسبب نہیں ہوتا اور وہ وہ لوگ ہیں جو واقع ہیں اپنے کومقدس اور دوسروں کو خطا وار گنہگار بجھتے ہیں اس لئے ان نے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو بہ نسبت ریا کار کہنے کے مشکر کہنا زیادہ بجا ہی اس لئے ان سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو بہ نسبت ہے اور یہ تکبر و نیا داروں کے تکبر سے بھی اقبیح واشیع ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت و نیا داروں کے زیادہ علم سے زیادہ علم کے ساتھ برعملی عنداللہ زیادہ مبغوض ہے۔ ولسعہ

ما قیل \_

#### فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

<sup>(1)</sup> تم لوگ جب الحزن سے پناہ ما گھو، صحابے نے عرض کیا یار سول اللہ! جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ عليہ وسلم اللہ عليہ وسلم نے قرمایا پر جنم میں ایک وادی ہے جس سے جسم بھی ہر روز جا رسوم تیہ پناہ ما گل ہے ۔ میر کہا گیا کہ یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا؟ ایسے علماء اقراء جوانے تھل میں ریا کاری کرتے ہیں۔

ان صاحبوں کوخوب مجھ لینا چاہے کہ العبر قاللہ واتیہ مصرع تایار کرا خواہد ومیلش بکہ باشد اور بیلوگ اس کو استفتاء سجھتے ہیں مگر استفنا اور تکبر میں زمین آسان کا قرق ہے جو ہالکل مبین اور ظاہر ہے۔

شہرت حاصل کرنے کی ایک حرکت

بعضے لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے لئے مجادلہ اور ردوقدح کی عادت اختیار کر لیتے ہیں اور شب وروز ای مشغلہ میں رہتے ہیں پھراس کا غلبہ یہاں تک ہوتا ہے کہ غیر ضروری امور میں بھی بدون نزاع کے نہیں رہتے پھراکٹر وں کی تو غرض اس سے تحصیل جاہ ہوتی ہے جس کی ندمت اس حدیث میں وارد ہے۔

عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليمارى به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. (١) رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمرٌ.

بعض او قات اس کا بیہا نتک اثر ہوتا ہے کہ جن واضح ہونے کے بعد بھی اپنے باطل پر اصرار کئے جاتے ہیں بات ہیٹی نہ ہو جائے میں نے ایک مناظر کا فتو ہے ایک قطعی رضائی رشتے میں حلت نکاح کا دیکھا ہے کہ ابتداء میں تو ان نے غلطی ہوگئی تھی گر پھرا پئی بات کی چیز گئی اور باوجود سارے جہاں کے علاء کے خلاف کرنے کے اور تحریر اُ پھرا پئی بات کی چیز گئی اور باوجود سارے جہاں کے علاء کے خلاف کرنے کے اور تحریر اُ تقریراً تنب کرنے کے ہرگز رجوع نہ کیا اور بعض ثقات سے مسموع ہوا کہ ان ہز رگ نے اپنے ایک منظم سے میر کہا کہ اب کیا کروں قلم سے نکل گیا ہے اب تو تا ئیر بی کرنا ضرور کی اپنے ایک منظم سے میر کہا کہ اب کیا کروں قلم سے نکل گیا ہے اب تو تا ئیر بی کرنا ضرور کی ہے در بید بو تو فوں سے بیم کو اس کے در بید بو تو فوں سے بیم کو ان کے دار بید بو تو فوں سے بیم کو ان کے در بید بو تو توں کو ایک طرف متوجہ کرے، ایسے مخص کو اند تعالیٰ جہنم میں واضل کریں گے۔

ہے اور بعض خود اس کو مقصود اور دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس کی فدمت اس حدیث میں ہے:

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ماضربوه لك الاجد لابل هم قوم خصمون. (أ) رواه احمد والترمذي وابن ماجه. الم عديث كاماشيكي تا بل طلاظه مهدا العناد والمراد التعصب لترويج مذهبهم من غير ان يكون لهم نصرة على ماهو الحق وذلك محرم.

اورجس طرح اس عمل کی ندمت آئی ہے ای طرح اس کے ترک کی فضیلت وہدح آئی ہے:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بنى له فى ربض الجنة ومن ترك المرأ وهو بحق بنى له فى اعلاه. (٢) رواه الترمذى.

مناظرہ کرنا کب ضروری ہے

اورا گرکسی کوشیہ ہوکہ قرآن مجید میں جادلهم امرآیا ہے اور لا تجادلوا

(۱) کوئی قوم ہدایت کے بعداس دقت تک گراہ نہیں ہوئی جب تک دہ بحث دمباحثہ میں ندلگ گئی ہو، پھر

آپ صلی اللہ علیہ دہلم نے بیآ یت تااوت فرمائی: ''ان لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی مثال صرف لڑائی

کے لئے پیش کی ہے، و د تو ہیں ہی جھڑا الو''۔

(۲) جو شخص جمود کو چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر نہ ہوتو اس کے لئے جنت کے کنارے پرگل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجو دائرائی کو چھوڑ دے تو اس کے لئے جنت کے درمیان میں محل تیار کیا جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے :ول گے اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجہ میں محل تیار کیا جائے گا۔ کے بعداستنا الا بالتی هی احسن آیا ہاور خودا حادیث بیس محاجه رسول المله صلی المله علیه وسلم کانصاری ہے جس کی تائید بیس سورهٔ آل عمران کی شروع کی آئید بیس سورهٔ آل عمران کی شروع کی آئید بیس سورهٔ آل عمران کی شروع کی آئید بیس نازل ہوئی بیس وارد ہے اتمہ دین نے سلفاً وخلفا اہل بدعت سے محاجہ کیا ہے اور بہت کی تصانیف ان حضرات کی اس باب بیس بیس اور علم کلام اسی غرض سے ایک مستقل اور مدون فن ہوکر با جماع علماء امت علوم دینیہ بیس داخل ہوگیا نیز ضرورت بھی اس کی مشاہد ہے کیونکہ اہل باطل ہرز مانہ بیس بکٹر ت موجود رہے ہیں اور اب بھی بیں اور وہ لوگ اپنے باطل کی بمیشہ تر ویج کرتے ہیں تو اگر ان کا جواب نہ دیا جاوے تو عوام کا تمہیس و تخلیط بیس پڑ جانا کہ جم بھی بعید و بحیب نہیس اور جواب دینے میں عوام کی بھی جوام کا تمہیس او تو اب و جاتی ہو اس باطل کو بھی ہمایت ہو جاتی ہے اور بعق اوقات خود اہل باطل کو بھی ہمایت ہو جاتی ہے اور بہی قبل وقال جواب و سوال مجاولہ و مناظرہ جاتو الیسے ضروری امرکوند موم کیسے کہا جاسکتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ہر تجا دلہ کا ندموم ہونا اور ہر حالت میں ندموم ہونا ہمارا مدعا تہیں بعض مجادلات وحالات مستنی بھی ہیں اور دین میں انہیں کا اذن بھی ہے ان کے سوا باتی ندموم ہیں یا ان کا ترک محمود ہے۔ مگر ہمارے زمانہ میں تو زیادہ افراد ای مجادلہ ندموم یا محمود الترک کے پائے جاتے ہیں جن کی ندمت حدیثوں میں اور تیز آیات میں اور کلام اکا بر میں موجود ہے حدیثیں تو بعض او پر گذر چکی بعض آیات یہ ہیں۔

فلا تمار فيه الامراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد (١) اور فلايناز عنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعلمون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون (٢) اورومن الناس من يجادل في الله بغير علم فيما كنتم فيه تختلفون (٢) اورومن الناس من يجادل في الله بغير علم

<sup>(1)</sup> آپ اس محاملہ میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ تیجئے اور آپ ان ( اسحاب کہف) کے بارے میں کسی سے پکھنڈ یو چھنے ۔ کہف/۲۲)۔

<sup>(</sup>۲) لوگوں کو چاہئے کہ اس محاملہ میں آپ ہے جھڑا نہ کریں آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہئے، آپ یقیناً میچے راستہ پر ہیں، اور اگر بیلوگ آپ ہے جھڑا کرتے رہیں تو آپ بیفر ماو بیجے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے فیصلہ فرمادے گا۔ جح/ 12۔ 19۔

ولا هدى ولا كتاب منير (١) اور فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقال تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.(٢)

اورا توال ا کابرائمہ کے اس کے ذم میں کتب کلا میداورا حیاءالعلوم وغیرہ میں منقول ہیں تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ مسلد دوشم کا ہے ایک وہ جس کی ایک جانب یقیناً حق اور دوسری شق یقیناً باطل ہوسمعاً یا عقلاً بیرمسائل قطعیہ کہلاتے ہیں ایک وہ جس میں چانبین میں حق اور صواب اور خطا وغلط دونوں محتمل ہوں سیمسائل ظنیہ کہلاتے ہیں۔ مسائل کلامیداکثرتمام اول ہے ہیں اور بعض فتم ٹانی ہے اور مسائل تقہید اکثر فتم ٹانی ے ہیں اور بعض قتم اول ہے جیسا کم تتبع برخی نہیں پس مسائل ظنیہ محتملۃ الخطا والصواب ہیں خواہ وہ از فتم مسائل کلامیہ ہوں یا از قبیل مسائل تلبیہ صرف اثبات ترجی ظنی کے لئے نہ اہل علم کی باہم مکالمت بلابغض وعناد و بلا اعتقاد قطع ایک جانب کے وبلا قصد ابطال جازم دوسرے جانب کے در بعزم رجوع وقبول حق کے جب سجھ میں آ جاوے مگر جائز ہے مرمصلحت یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہوا گرز بانی گفتگو ہوتو مجمع خواص میں بواورا گرتح ری بوتو عامقهم زبان میں مثلا بندوستان میں اردو میں نہ ہوعر نی میں ہو یا کم از کم فاری میں ہوتا کہ اگر کسی وقت وہ تحریرات شائع کی جاویں توعوام پر اس اختلا ف ے کوئی اثر نہ بہنچے اورسلف سے ان مسائل میں ای طرح کی گفتگو منقول ہے نہ وہ گفتگو جو آج کل ہوتی ہے کہ ایک قراءۃ فاتحۃ خلف الا مام کاحق ہونا اس طرح بتلا رہا ہے کہ اس کے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر ولیل اور بدون روش کتاب کے جُمَّرُتا ہے۔ ج /۸۔

(۲) بچخص آپ کے پاس علم آنے کے بعد عیسی علیہ السلام کے بارے میں جت کرے تو آپ فرماد ہیجے کہ آ کہ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کواور تنہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تنہاری عورتوں کو اور اپنی جان کو اور تنہاری جان کو پھر ہم خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ انڈرتعالی تعنت جیجیں ان پر جوناحق پر ہوں۔ آل عمران/ ۲۱۔ نزدی متمام حفیہ تارک الصلوۃ اور فاسق ہیں۔ اور دوسرااس کی نفی اس طرح کر رہا ہے کہ گویا اس کے نزدی کے قراءۃ خلف الا مام میں کوئی حدیث ہی نہیں آئی اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو بھی لگ جائے تب بھی ہرگز قبول نہ کریں جس طرح بن سکے اس کورد کریں بلکہ مقابل کی گفتگو شروع ہونے کے ساتھ ہی رد کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور اول سے اس کے سوچ میں رہتے اور اس نبیت سے سنتے ہیں کیونکہ تمام تر مقصود اپنا فلبہ اور دوسرے کا اسکات ہوتا ہے۔ پھر با ہمی عناد وفساد حتی کے نوبت بعد الت پہنچتی فلبہ اور دوسرے کا اسکات ہوتا ہے۔ پھر با ہمی عناد وفساد حتی کے نوبت بعد الت پہنچتی ان مسائل میں ایساعملدر آئد ٹابت ہے۔ لیا میں طریقہ سلف صالحین کا ہے کیا حضرات صحابہ شے ان مسائل میں ایساعملدر آئد ٹابت ہے۔ یہ قرمسائل ظنیہ کے متعلق بیان ہوا۔

ابرہ گئے سائل قطعیہ معینہ الصواب جیسے کفر واسلام کا اختلاف یا سنت وبدعت متفق علیہا عند اہل الحق کا اختلاف اس میں چند حالتیں ہیں ایک یہ کہ صاحب باطل متر دداورطالب اور جویاحق کا ہے اپنے شبہات کوصاف کرنا چاہتا ہے اور اس غرض ہے مناظرہ کرتا ہے بیمناظرہ قادرعلی تا ئیدالحق پر واجب اور فرض ہے اور جب جواب سے بحز ہوصاف کہدینا چاہئے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سوچ کریا پوچھ کر بھر بتلا و ک کا یا ہے ہے نیا دہ جانے والے کا بہتہ بتلاوے اور اس طالب کو چاہئے کہ وہاں جاکر رجوع کر اور قدرت ہوتے ہوئے ایسے مناظرہ سے انکار کرنا معصیت ہے بیادیث اس کو بھی شامل ہے۔ من سئل عن علم فکتمه۔ (۱)

ووسری حالت سے ہے کہ وہ طالب نہیں لیکن مشکلم مناظرہ کوتو قع واحمال ہے کہ شاید مخاطب قبول کر لے سوجب تک اس کی امید ہومناظرہ کر ناتبلیخ احکام میں داخل ہے جہاں تبلیغ واجب ہے وہاں سی بھی داجب ہے اور جہاں تبلیغ مستحب ہے یہ بھی مستحب ہے دنا بسر ورعا کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عابد رضی اللہ تعالی عنہم کے مناظرات اہل کما ب وخوارج وغیر ہم اسی قبیل کے تھے۔

<sup>(1)</sup> جس سے کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا پھراس نے اس کو چھیایا۔

اور تیسری حالت بیہ کہ وہ طالب بھی نہیں اوراس کے قبول کی بھی امید نہیں گرکسی مفسدہ ومصرت کا اندیشہ بھی نہیں اور کسی ضروری امر میں خلل بھی محتل نہیں تو اس حالت میں ایبامنا ظر ومتحب ہے۔

اور چوتھی حالت میہ ہے کہ نہ طالب ہے نہ قبول کی امید نہ کسی ضروری امر میں خلل کا اختال گر خاص مصرت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قوی البمۃ کے لئے عزیمت واولی ہےاورضعیف البمۃ کے لئے رخصت اور غیراولی ہے۔

اور پانچویں حالت یہ ہے کہ نہ طالب نہ توقع قول اور ساتھ ہی گی دینی مصرت کا اختال ہے یا دینی منفعت مہمہ کا فوت محتمل ہے اس صورت میں اے اعراض اور ضروری میں اشتخال واجب ہے قرآن مجید میں اعراض وترک جدال کا امرا ہے ہی مواقع پر ہے سورہ عبس کا شان نزول جوقصہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد ہے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل ہونا خفی تھا اس کے ترک واجب کا شبہ حالت میں داخل ہونا خفی تھا اس کے ترک واجب کا شبہ مہیں کیا جا سکے گا۔

چھٹی حالت ہیہ کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متو قع اور شاس ہے کی خاص مصرت کا احتمال اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شہمیں واقع ہوجانے کا خوف ہواور مسئلہ ایباہو کہ عوام اہل حق کو اس کے خلطہ ہونے کا احتمال بھی نہ ہوتا کہ علائے اہل حق ہے دریافت کر سکیس تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے اس کی دو تدبیر بی ہیں ایک بید کہ خود اہل باطل کو مکا لمہ یا مکا تبہ میں مخاطب بنایا جادے دوسری تدبیر ہید کہ اس سے خطاب نہ کیا جا وے بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جاوے کی رد کیا جاوے کی سے دونوں تدبیر بی واجب علی الخیر ہیں ان میں سے جس تدبیر کو اختیار کر کیا جاوے کا واجب ادا ہوجاوے گا۔

ساتویں حالت پیہے کہ قبود نہ کورہ حالت مشتم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کواس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہوسکتا ہواس صورت میں خودان عوام پر واجب ہے کہ علاء سے تحقیق کریں اور ان کے استفسار کے وقت علاء پر جواب وینا واجب ہوگا ورتہ بدون سوال وہ سبکدوش ہیں اور ان تمامتر صورتوں ہیں ہیدواجب ہے کہ الفاظ اور مضمون متانت اور تہذیب کے خلاف نہ ہوا گردوسرا بھی درشتی کرے تو صبر افضل ہے بیتمامتر تفصیل وقسیم ندکوران امور ہیں ہے جوشر عامقصود ہوں بعض وہ امور ہیں جوشر عامہ تم بالشان نہیں جیسے خاندان چشتیا ورخاندان نقشبند یہ کابا ہم متفاضل ہونا یا بعض وہ امور ہیں جن میں بحث کرنے یا بھی لگانے سے شارع علیہ السلام نے منع فر مایا ہے جیسے نقد برکا مسئلہ یا کوئی دوسرا مسئلہ جو آتی کی نظیر ہویا جیسے ہا وجود اس کے کہ کی کا کم محمل معنی تحقیم کو ہو پھر اس پر کفر کا حکم لگانا ان میں بحث ومباحثہ کرنامنی عنداور نہ موم کلام محمل معنی اختلاف مراتب النہی والم نبی عنداس تقریر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ نہ ہر مناظر ہم محمود ہے نہ نہ موم اور اس تقریر سے تمام ان نصوص واقو ال وعا دات اسمیہ تیں ہواس بواس معلوم ہوا ہوگا کہ ذیادہ مناظر سے اس بطاہر متعارض نظر آتے ہیں تطبیق ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ذیادہ مناظر سے اس زمانہ میں وہی شائع ہیں جو نہ موم ہیں۔

#### مناظرہ کےشرا کط

خلاصہ یہ ہے کہ مناظرہ کا جواز ان شرائط سے مقید ہے۔ وہ مسئلہ دین ہیں مقصود بھی ہو۔ ول سے بیعزم ہو کہ تق واضح ہوجا ویگا تو فوراً قبول کرلیں گے بیزیت نہ ہو کہ ہر بات کورد کریں گے گوتجھ ہیں بھی آ جا و ہے۔ مخاطب پر شفقت ہوا گر وہ شفقت موا گر وہ شفقت مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کرد ہے۔ اگر قرائن سے عنا دمشاہہ ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کرد ہے۔ الفاظ اور مضمون نرم ہو۔ جو بات معلوم نہ ہونہ جاننے کے اقرار سے عار نہ کر سے و غیسر فلک صصافہ کی فی مشاہد المتعقوب و المعبسوط المعاد انفا ۔ اور جہاں بیشرائط نہ ہوں گے جیسا آج کل مشاہد ہو ہاں مناظرہ بجائے نافع ہونے کے بالیقین مصر ہوگا۔ جیسا آج کل اس کی مصرتیں محسوس ہور ہی ہوں ہے کہ اس کی مصرتیں مصرت ہورہی ہیں وہ یہ کہ ان فضول لا یعنی قصوں کو دکھے کرعوام الناس علماء سے بدگمان محسوس ہور ہی ہیں وہ یہ کہ ان فضول لا یعنی قصوں کو دکھے کرعوام الناس علماء سے بدگمان

ہو گئے ہیں کدمیاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب کررہاہے پھروہ بزعم خوداذ اتعارضا تساقطا پڑمل کر کے سب بی کوچھوڑ دیتے ہیں یا ایک کی طرف ہوکر دوسرے مقابل کی بے آ بروئی اور ایذ ارسانی کے دریے ہوتے ہیں اور باہمی عداوت قائم ہوکر جانبین میں غیبت کا دروازہ الگ کھلتا ہے اور ایک دوسرے کی ہے آ بروئی کی فکر میں الگ لگے رہے ې اورگروه بنديال هوکرمسلمانول کي قوت اوروقعت ميں روز انه ضعف اورانحطاط ہوتا جا تا ہے بھی عوام میں باہم مار پٹائی ہو کرنو بت بعدالت پہنچتی ہےاور ہزاروں روپوں پر یانی پھر جاتا ہے بعض اوقات ان جھگڑوں کی بدولت عدالت میں علاء بلائے جاتے ہیں اور د ہاں دینی کتابیں لائی جاتی ہیں جن کا دہاں کوئی ادبنہیں ہوسکتا پھر بعض او قات وہ مسائل ایسے فیصل کرنے والے کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس کو دینیات ہے مس بھی شہیں پھروہ جابل عالموں کا فیصلہ اوٹ پٹا تگ کرتا ہے اور اس مجموعہ کے سب یہی متنازعین ہوتے ہیں پھراکٹر ایسے مقد مات کا سلسلہ سالہا سال جاری رہتا ہے اور اس مدت میں فریقین ضروری کاموں ہے معطل ہو جاتے ہیں اور پھر دوران معاملہ میں جو جو امورمنکرہ اختیار کرنے پڑتے ہیں جھوٹ اور فریب اور حیالا کی جھوئے گواہ بنا نا جھوٹے حلف اٹھانا اور پھراس کا اثر علیاء پر پڑتا ہے اور پھراس سب کودیکھ کرمخانفین اسلام کی نظر میں جو ذلت اور خندید گی اور شات ہوتی ہے وہ مخفی نہیں ۔

پھرا کی بہت بڑی خرابی ہے ہوتی ہے کہ اگر متاصمین بیں ہے ایک منصف مزاج ہواوراس نے دوسرے کی تقریر کے کسی جزکو مان لیا یا جواب صحیح سو چنا ہوارہ گیا یا حق پرتی کے سبب کہدیا کہ مجھ کواس کا جواب معلوم نہیں کسی ہے دریافت کرلوں گایا پھر سوچ کریا دیکھ کے سبب کہدیا کو عوام جہلاء کے نزدک گویا وہ ہارگیا اور زیادہ تماشد دیکھنے والے عوام ہی ہوتے ہیں اوراس کے ہارنے کے ساتھ اس کا دعوے کیا ہوا مسئلہ بھی غلط ہوگیا۔ ان مفاسد کے ہوتے ہوئے تو مستحب بھی منہی عنہ ہوجاتا ہے چہ جائیکہ جب وہ فی نفسہ بھی بوجہ وجدان شرا نظاشر عائم مطلوب ہوگواس میں اس قسم کے مفاسد بھی ہوں تو اس کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اور مطلوب ہوگواس میں اس قسم کے مفاسد بھی ہوں تو اس کا ارتکاب کیا جائے گا۔ اور

مفاسد کاحتی الا مکان انسداد کریں گے جس کا انسداد خارج از اختیار ہو کچھ پرواہ نہ کریں گے۔

مناظرہ کے شرا کط ومفاسدے چیثم پوشی کا نتیجہ

بعض لوگ ان شرائط و مقاسد نے غض بھر کر کے آج کل کے مناظروں کی مصلحتیں بیان کیا کرتے ہیں ہاس تقریر میں غور کرنے سے ان سب کا جواب بھی نکل آئے گانمونہ کے طور پر بعض جزئیات کو ذکر بھی کے دیتا ہوں مثلا بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کرنے سے عوام الناس کے اعتقاد میں خلل پڑجا تا ہے ، جواب یہ ہے کہا گر غاص اس مناظرہ کرنے والے سے بداعتقاد ہوجاتے ہیں تو یہ کوئی دینی مضرت نہیں فاص اس مناظرہ کرنے والے سے بداعتقاد ہوجاتے ہیں تو یہ کوئی دینی مضرت نہیں انہیا ۔ میں سے ہرنی کا ماننا فرض نہیں ہے اوراگراس غاص مسئلہ میں ان کا اعتقاد بدل جاتا ہے یا تذبذ ب میں پڑتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ کل احتقاد ہوجاتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ کل مناظرہ ہی میں مخصر نہیں مستقل وابتدائی تقریر یا تحریر سے مجھانا ممکن ہے یا خودان کے اعتقاد کی مناظرہ ہی میں مخصر نہیں مستقل وابتدائی تقریر یا تحریر سے مجھانا ممکن ہے یا خودان کی مناظرہ ہی واجب ہے کہا ہے تر دور، تذبذ ہوکا واجائے سے رجوع کرکے رفع کرلیں ہے کہا ضروری ہے یہ یہ یہ بربھی علاء بی کے ذمہ ڈالا جائے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ سے تن واضح ہوجاتا ہے یہ مسلحت ہمی مسلحت ہمی مسلحت ہمی مسلحت ہمی مسلحت بالا کے قریب قریب ہے صرف عنوان ہی کا تفاوت ہے جواب یہ ہے کہ آئ کی کا مناظرہ کی طرح معیارتعیین تن کا نہیں ہوسکتا اگر اس کو معیار قرار دیا جائے کہ جو ساکت اور مغلوب ہوجائے وہ باطل پر ہے اور جو بولنے میں غالب ہے وہ حق پر ہے سو یہ تو بالکل غلط بعض اوقات صاحب تن کو بوجہ جواب کے حاضر نہ ہونے کے یا اس خف کے حاضر جواب نہونے کے یا اس خف ہوئی تقریر سے پریشان ومنتشر ہوجانے کے یا اس کی بدز بانی سے مشتعل وغضینا کی ہوجانے کے یا نظر اور آگر فی الجواب ہوجانے کے یا اس کی بدز بانی سے مشتعل وغضینا کی ہوجانے کے یا نظر اور آگر فی الجواب میں مشغول ہونے کے یا اس سکوت سے وہ حق مبدل میں مشغول ہونے کے قل الوقت سکوت ہوجاتا ہے تو کیا اس سکوت سے وہ حق مبدل

بباطل ہوگیا، غرض جس طرح مجاہد باللمان میں بقول المصور ب مسبحال بھی ایک عالب بھی دوسراغالب ہوجا تا ہے ای طرح محاجہ باللمان میں بھی مشاہد ہے سوبھی تو ان عوارض سے صاحب جق کوسکوت ہوسکتا ہے گو آخر میں خوداس مناظرہ کے واسطے سے یا دوسرے اہل حق کے واسطے سے غلبحق ہی کو ہوتا ہے بیا اہل باطل کوسکوت ہوجا و بیگا یا اہل فہم پر اس کا باطل ہونا معلوم ہوجا و بیگا گار اس کے لئے ابتدائی خطاب بھی کافی ہے مناظرہ کی حاجت نہیں ۔ اور بعض اوقات کی جائب بھی سکوت نہیں ہوتا یا اس مسئلہ کلام کی عاب و سبح ہے یا بقول ' ملا آ ں بشد کہ چپ نشو ذ' ہر خض کچھ نہ تھی کہتا ہی رہتا ہا اس جو اب ہر اس کا جواب گھر وہ دوسرا اس کا جو اب الجواب گھر وہ دوسرا اس کا ردکار دو ھلے جو دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں الجواب کار دی کھر وہ دوسر اس کا ردکار دو ھلے جو دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں چنا نچے مسائل اختلا فید میں دور واعصار گذر گئے اور بارشتر کتا ہیں ہوگئیں گر آج تک کی فریق کوسکوت نہیں ہوا ہر محض کچھ کہتا ہی رہتا ہے۔

اوراگراس طرح معیار قرار دیا جائے کہ گوسکوت کسی کو نہ ہویا فی الوقت صاحب حق کوسکوت کسی کو نہ ہویا فی الوقت صاحب حق کوسکوت ہوجا و ہے مگر طالبین حق کے جومتر دوجیں دونوں کی بات من کر تصفیہ وفیصلہ کہا تنگ وفیصلہ کہا تنگ قابل کے اور حق و باطل میں تمیز کرلیں گے۔ سواول تو عوام الناس کا فیصلہ کہا تنگ قابل اعتبار ہے جب فہم نہ ہو۔ ممکن ہے کہ باطل والے کی تقریر کو وہ مجھے لیس اور ابل حق کی نہ مجھیس دوسرے اگر وہ عامی فہیم ہے تو اس کے لئے مناظرہ ہی کیا ضرورت ہے مستقل تقریر کوسننا سنا نا بھی اس غرض کے لئے کافی ہوسکتا ہے جیسا ابھی او پر بیان ہوا۔

پہلے علماء کے مناظرہ پراپنے مناظرہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علاء کلام نے ہمیشہ مناظرہ کیا ہے سواول تو بعض اکا ہر نے بعض وجوہ کلام پرخودا نکار بھی کیا ہے جیسا او پراحیاءالعلوم وغیرہ کا حوالہ دیا گیا ہے پھر جوطرق مقبول ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں جیسا آج کل کا طرز ہوگیا ہے۔ کتا ہیں دیکھ لیجے کہیں تہذیب ومتانت سے مخالف پر دوکیا ہے اور ضروری پراکتفا کیا ہے نہ ضلع ہے، نہ جگت ہے نہ پھکو ہے نہ ہر ہر لفظ کا رد ہے نہ لا یعنی الفاظ یا مضامین ہیں نہ لفظی مواخذات ہیں نہ عنادی مناقشات ہیں مخالف کے وجوہ محتملہ کا خود ابداء کرتے ہیں جو قابل وہ ہوا طریقہ حسنہ سے رد کرتے ہیں سو کہاں میہ مناظرہ اور کہاں آج کل مشاجرہ ان دونوں کے فرق کے لئے بیساختہ بیم صرع یا د آتا ہے۔

انچہ مردم میکند بوزینہ ہم یہ بحث ضروری تھی مجادلین کے باب میں جن کی غرض طلب جاہ یا بزعم خود خدمت دین ہے جس پراس آیۃ کا پڑھنا بالکل صحیح ہے افسمسن زیسن لیہ سوء عملیہ فوراہ حسنا ۔(۱)

### وعظ کوطلب جاہ کا ذریعہ بنانے کی خرابی

بعضاوگ وعظ كوطلب جاه كا آله بناتے بين جيما بعضائ كوطلب مال كا آله بناتے بين جين كا فركرائ فصل كر شروع بين بو چكا ہے حديث بين اكل فرمت بھى آئى مے عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقص الا اميسر او مامورا و مختال. (٢) رواه ابو داؤد ورواه الله المدارمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و في رواية او مراء بدل او مختال. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مختال. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبى به قولب الرجال او الناس لم يقبل الله يوم القيمة صوفا و لا عدلا. (٣) رواه ابو داؤد. اورايا فيض ائتا عدال

<sup>(</sup>۱) کیاایا فخص جس کواس کا براعمل اچھا کر کے دکھلایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا بھے لگا۔ فاطر/ ۸\_

۲) امیر، ماموراور مظلم کے سواکوئی بیان نبیل کرتا، ایک روایت میں مظلم کی جگدریا کارآیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) جو محض یا تھی بنانا تکھے تا کہاس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کواپٹی طرف مائل کرے تو القد تعالیٰ قیامت کے روز اس کا نہ نقل عمل قبول کریں گے اور نہ فرض۔

ہے بھی بدتر ہے کیونکہ طالب مال طبعًا اپنے کوذکیل وحقیر سجھتا ہے اور بیخض اپنے کو بڑا اور مال نہ لینے کے سبب اپنے کو مقد س سجھتا ہے اور اپنے شخص کے وعظ میں مسلمانوں کی تحقیراور ایڈ ااور طعن بلکہ سب وشتم کا کوئی دفیقہ اٹھانہیں رکھا جاتا بلکہ بڑا حصہ اس کے وعظ کا بہی ہوتا ہے علماء ورشہ ہیں انبیاء علیم السلام کے ان کو و لی بی شفقت امت پر ضروری ہے اور ایک مشتر ک خرا بی طالب مال وجاہ واعظین میں بیہ ہے کہ بدون کا فی علم کے وعظ کہنے گئتے ہیں اور مسکلہ پوچھنے پر کبھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں جانے خود اس پر بھی وعید میں ضلو او اصلو ای وار دہیں اور حدیث ندکور لایقص الی ہے محققین و تھین و تھین کے وعظ کہنے کہا جا وے کہ بید نہ امیر ہیں نہ ما مور من الامیر پس بی بھی مختال ہوں گے واعظین پر شبہ نہ کیا جا وے کہ بید نہ امیر ہیں نہ ما مور من الامیر پس بی بھی مختال ہوں گے جواب بیہ ہے کہ عام اہل ایمان کی رغبت والتجاء بجائے امر من الامیر ہے ہے کیونکہ امیر کی امارت بھی ای اتفاق پر بی ہے۔

حاصل فصل كابيت كم علم وين پڑھ كراس كوآ لدونيا كے مال كا يا جاه كا بنانا علماء سوء ميں داخل ہونا اور امت كے لئے مضر بنتا ہے مال اور جاه بقدر ضرورت دوسر بنا ہے حاصل ہو سكتے ہيں بلك بلا اكتباب ہى اللہ تعالى مخلصين متقين كوعطا فرماتے ہيں جيا وعده ہے قال الله تعالى و من يتق الله يجعل له مخرجا وير زقه من حيث لا يحتسب (۱) و قال الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات و الارض (۲)

<sup>(1)</sup> جو شخص الله تعالی ہے ذرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے (معزلوں ہے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کواچی جگدے رزق بینچا تا ہے جہال ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ طلاق/۲۲ س)۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر پچھ فرج مت کرویہال تک کہ بیر آپ ہی منتشر ہوجادیں گے۔ حالانکہ اللہ علی کے ہیں آ عانوں اور زمین کے مب فزانے۔ منافقون / ۷)

# تيسرى فصل

# مدارس کی بعض اصلاحات میں

مدارس میں بھی بعض اصلاحات کی ضرورت ہے

اس میں تو ذرا شرخیس کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے
لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے
بقاء کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں ان کو برکار بتلا نے والا معلوم ہوتا ہے ابھی تک
اسلامی ضرورت سے اور مدارس کے اگر سے محض پیخبر ہے مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اسلام
نام ہے خاص عقائد اور خاص اعمال کا جس میں دیا نات ومعاملات ومعاشرات واخلاق
سب داخل ہیں اور خلا ہر ہے کہ عمل موقو ف ہے علم دین پر اور علوم دیدیہ کا بقاء ہر چند کہ فی
نفسہ موقو ف نہیں ہے مدارس پر عمر باعتبار عوارض وقتیہ عادۃ ضرور موقو ف ہے مدارس پر
جس محض کو تیج بہ ہوگا وہ اس تھم میں ذرا تو قت نہیں کرسکتا اور جس کو تو قف ہو وہ تجر بہ
کرسکتا ہے اس لئے اس میں تطویل کلام کی حاجت نہیں تجی گئی۔

غرض بالیقین سے مدارس خدا تعالی کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نحمت اور بہت بڑی نحمت اور بہت بڑی نحمت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بی ہم جیسے بعض جمال وخدام کی سوء تد بیر سے ان مدارس بیس متعدد امور ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے اور اصلاح نہ ہونے سے ابل علم کی جماعت معرضین کا بدف طامت بھی بنتی ہے اور خودروح مدارس کی کدان کی اقامت کی غایت ہے بیعی عمل بالدین وہ بھی ضعیف ہوجاتی ہے اور نیز ان امورکود کھ کر دوسروں پر سے اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ علوم دیدیہ سے متوحش اور نفور ہوجاتے امورکود کھ کر دوسروں پر سے اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ علوم دیدیہ سے متوحش اور نفور ہوجاتے ہیں اور سبب اس کا جماعت ابل علم کی ہوتی ہے تو گویا ورجہ تسبب بیس یصد ون عن سبیل اللہ کے مصداتی میں داخل ہوتے ہیں اس لئے ان امور کی اصلاح کے متعلق مختصر اعرض کرتے اہل علم کوان کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور اگر میر کی کوئی رائے خلاف

تحقیق ہوتو اس کے عرض کرنے سے معافی چاہتا ہوں۔اس وقت جو امور ذہن میں ہیں دورہ اس۔

### (۱)ز بروسی چنده لینا درست نبیس

بعض جگہ چندہ فراہم کرنے میں قواعد شریعت ومروت کے خلاف کیا جاتا ہے جس کا بیان بقدر صرورت باب ہذا کی دوسری فصل میں ہوا ہے اس کے فروع میں سے ایک وہ رہم ہے جو بعض ہراور بول میں التزام کے طور پر مقرر ہے کہ جب ان میں شاد کی ہوتو ہدر سہ کے لئے کوئی خاص رقم ضرور نکالی جائے وا تعات کی نفیش سے تابت ہوا ہے کہ اس میں اکثر نقل اور جر ہوتا ہے اگر کسی نے ما نگ لیا تب تو ظاہر بی ہواورا گرنہ بھی ما نگا تب بھی احتمال غالب ہے کہ بہی بچھ کردیتے ہیں کہ نہ دینے سے تمام برادری کے فلا فی ہوگا بات بلکی ہوگی اس لئے گودل نچاہے مگر ضرور دیتے ہیں میں نے اس کا اچھی فلاف ہوگا بات بلکی ہوگی اس لئے گودل نچاہے مگر ضرور دیتے ہیں میں نے اس کا اچھی کو روز دیتے ہیں میں نے اس کا اچھی کو روز دیتے ہیں میں ہوگا باور کی جو کا مداس کے کو روز کے والے سے کو روز دیتے ہیں اور لڑ کے والے سے کم رکم کے ایس اور لڑ کے والے سے میں ہرگز نہ رکھیں ہر چند کہ تمام مدات اس فرد کے بہی تھم رکھتے ہیں اور لڑ کے والے سے ان الملہ طیب لایقبل الا المطیب (۱) پس دین کام میں ایس دی قرم میں وصول کرنا ہرگز جا ترمیس مگر مجد و مدر سہ میں الی رقم کا لگا نا اور بھی براہے کہ صدیت ہے۔ ان الملہ طیب لایقبل الا المطیب (۱) پس دین کے کام میں الی رقم میں الی رقم کا گا نا جو بطر بی غیر مشروع وصول کی گئی ہواور بھی زیادہ ندموم ہے۔

ای طرح بعض دیبات میں بل پیچھے کچھ غلہ مقرر ہوجاتا ہے اس میں علاوہ با حتیاطی فہ کور کے بعض جگہ یبائنگ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اگر اس بل کا کھیت کی میتم کا ہواس ہے بھی وہ حصہ لے لیتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں اس کے فروع میں سے ایک یہ ہے کہ دوا می چندہ میں بعد موت وعدہ کرنے والے کے اس کے درشاس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی شخصی نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے ملک مختص سے جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی شخصی نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے ملک مختص سے

<sup>(1)</sup> بِ شِكَ اللهُ تَعَالَى بِأِكْ بِ اور بِأَكِيرُ ومَالَ كُوتِيولَ كُرَتَا بِ-

اس کو جاری رکھا ہے یا تر کہ مشتر کہ سے اور اس تر کہ مشتر کہ میں کوئی بیتیم یا غائب یا غیر راضی تونہیں ہے اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں دینے کے وقت اس میت کے ور شاور ان کے بلوغ اور رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی ۔

# (۲) دوامی چندہ نہ دینے والوں کے نام شائع کرنا بری بات ہے

چندہ دوامی میں جوآ خرسال میں بقایا واجب رہ جاتا ہے میرے نزدیک اس بقایا کاطبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس میں اظہار ہے صاحب چندہ کی نا دہندی وخلف وغدہ کا میں نے مدرستہ کا نپور میں اس کی اس طرح اصلاح کی ہے کہ روئدا و میں صرف وصول شدہ چندہ لکھا جاتا تھا اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجٹر میں محفوظ رکھا جاتا تھا جس کی یا د دہانی بند ریعہ خط کے خاص طور پر کردی جاتی تھی۔ اور میر ہے نز دیک یا د دہانی میں ضرور ہے کہ لزوم و تا کد کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کرد سجائے کہ آپ کو اطلاع کی جاتی ہوئی جو اور نے کہ جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی کہ آپ کو اطلاع کی اس طرح پھرکون و بتا ہے ہے سب خیال غلط ہے جتنا آٹا ہوتا ہے آتا ہے اس کا کامل تجربہ بو چکا ہے ہرگز وسوسہ نہ کیا جاوے۔

# (٣) صحيح حيله تمليك

واجب التملیک ہی میں صرف کرنا ہوتو اس کی ایک اور صورت اس ہے بہتر ہے گو وہ بھی ظوص کے خلاف ہے گر قواعد کخلاف نہیں۔ وہ یہ کہ کی مسکین کو مشورہ دیا جاوے کہ وہ مثلا ہیں چیس روپے کسی سے قرض لیکر مدرسہ کے اس مدضروری الوقت ہیں تجرعاً دیدے اور پھرمہتم وہ رقم واجب التملیک اس مسکین کو ہتملیک حقیقی بغرض اعانت ادائے قرض کے دیدے پھر قرض خواہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور اگر نہ دے تو اس سے چیسن لینا جائز ہے۔

# (٣) چنده کی رقم میں عدم احتیاط

بعض لوگ رقوم چندہ میں اس طرح بیجا اخراجات اورخلاف اون تصرفات کرتے ہیں جیسے گویا ان کی ملک ہے۔اس میں بہت احتیاط کرنا جا ہے تفصیل اس کی خود واقعات میں غور کرنے ہے معلوم ہو کتی ہے۔

# (۵) کھانے کے لئے طلبہ کوکسی کے گھر بھیجنا مناسب نہیں ہے

اکثر جگہ جہاں طلبہ کولوگ ذکیل وحقیر بجھتے ہیں طلبہ کے لئے معیوب ہے کہ کی کے گھر بر کھانا لینے جاویں کہ اس میں سخت تحقیروا ہانت ہے علم اور اہل علم کی ۔ نیز اس میں ایک اخلاقی خرا بی ہے وہ یہ کہ دوسرے سے ما نگنے میں انقباض طبعی لیعنی ججک نہیں رہتی ول کھل جاتا ہے اور یہی انقباض طبعی حیاء کی ایک بزی فرد ہے جو مانع ہوگا۔ اور غرض فدلت سے جب یہ نہ رہی تو اب اس کا سوال سے رکنا عقلاً ہوگا طبعًا نہ ہوگا۔ اور غرض ایک ایک ایسی چیز ہے جو مانع عقلی کو بہت جلد رفع کرد ہی ہے ایسے وقت مانع طبعی ہی کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ نہ رہی تو اس شخص کو جب موقع ہوگا ہے تکلف لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا دیگا تو گویا عمر مجر کے لئے اس کا ایک کمال فطری برابر ہوگیا۔ پھر جب اس شخص کی قد رومنزلت کسی کے دل میں نہ رہی تو اس کا وعظ وارشاد کیا نافع وموثر ہوگا اس لئے میری رائے (جس پر میں پہلے مدرسۂ جامع العلوم کا نبور میں اور اب مدرسہ تھا نہ بھون میں کار بند بھی رہا اور ہوں) ہے ہے کہ اس طریقہ کو بند کردیا جاوے جوشی

طالب علم کو کھانا دینا چاہے وہ مدرسہ میں بھیج دے اس طرح دعوت میں بھی طلبہ کو نہ بھیجا جاوے جس محفوظ بھی کھیا تا ہو مدرسہ میں لا کر کھلا دے۔اس سے ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور خود ان میں ایک شان استفتاء واولو العزمی وحیاء کی بیدا ہوگی جس کا اثر لوگوں پر بہت اچھا ہوگا۔

اور ہر چند کہ پہلے ہزرگوں نے طلبہ کے لئے اس کو گوارا رکھا ہے لین اس وقت کہ عوام د نیاداراورائل علم کو ذکیل نہ بچھتے تھے پس اس میں بید مفسدہ نہ تھا بلکہ وہ لوگ ان حضرات طلبہ کے آنے کو اپ گھر کے لئے موجب ہرکت بچھتے تھے اور خود طلباء کے کبر کا معالج بھی اس میں تھا اس میں کچھ مضا نقہ نہ تھا اور اب عوام کے حالات وخیالات اکثر بدل گئے اس لئے مفسدہ حادث ہوگیا اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ جس امر میں مفسدہ وصلحت دونوں ہوں وہ واجب الترک ہوتا ہے۔ رہا علاج کبر کا تو وہ دوسر سے طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ البتدا گرکوئی ایسا مقام ہو جہاں بیمفسدہ تحقیر کا نہ ہووہ اس منع ہے ستنی ہے۔ اور اس کی ایک فروں پر جانے کے جیں والاستثناء الاستثناء الاستثناء۔

(۲) طلبہ کے اعمال اور وضع قطع پرروک ٹوک ضروری ہے

بعض مدارس میں طلبہ کے اعمال واوضاع پر اصلا روک ٹوک نہیں ہے اس سے جو برااثرعوام پراورخو دان طلبہ پر واقع ہوتا ہے تتاج بیان نہیں۔

( ے ) کمال علمی کے بغیر سند فراغ دینا نقصان دہ ہے

بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغ دید بجاتی ہے یا دستار بندی
کرد بجاتی ہے جو باعتبار کمال علمی یا صلاح عملی کے اس کے اہل نہیں ہوتے جب ان
لوگوں کی علمی یا عملی کوتا ہی دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے تو دوسرے علاء کوان پر قیاس کر کے
سب سے بدظنی پیدا ہوجاتی ہے اور جب علاء سے بدظنی ہوگئی تو دین کے باب میں کس
سے رجوع کریں گے کس کے قول پر عمل کریں گے پھر دین کا کیا حشر ہوگا تو سب ان

مفاسد کے بیہ ہے احتیاط لوگ ہوئے جونا اہلوں کوقوم کے سامنے مقتدا ظا ہرکرتے ہیں۔

(٨) مدارس میں تقریر وتحریر کا انظام کرنا چاہئے

ا کثر مدارس میں طلبہ کی تقریر وتحریر کا کوئی انتظام نہیں۔اس میں اہل علم کو عاجز ہوتا ان کی منصبی خد مات کاضعیف ہوتا ہے اس لئے اس کا خاص انتظام واہتمام ضروری ہے۔

(9) طلبہ کی رائے کے مطابق تعلیم مناسب نہیں ہے

اکثر مدارس میں طلبہ کی رائے پرتعلیم ہوتی ہے جس سے ان کی استعداد سرتا سر بر با دہو جاتی ہے اس حالت میں برائے نام پھیل ہو جاتی ہے اور کسی کام کے لائق ہوتے نہیں پس اس سے بھی وہی مفاسد مذکورہ نمبرے حادث ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کو پابند قواعد کا بنایا جائے خواہ طالب علموں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جائے کام کے دو جارنا کارہ سود وسو ہے بھی افضل ہیں۔

## (۱۰) مدارس میں تجویداورا خلاق کی کتاب

داخل درس ہونا ضروری ہے

اکثر مدارس میں تبحوید کاعلم عمل داخل نصاب نہیں ای طرح اخلاق کی کوئی کتاب درس میں نہیں ۔ اول کی کی کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر طلباء بلکہ علاء بھی افسوس ہے کہ قرآن مجید اچھا نہیں پڑھتے ۔ جس پڑعوام بھی ہنتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ عالم امام ہواور نماز بروئے فقہ درست نہود وسری کی کی کی مضر تیں اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہوسکتا جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ علاء کی اس فن سے بیخبری کی بدولت جموٹے مکا رپیر بن گئے اور وہ خلقت کی و نیاودین کو ذرح کررہے ہیں ، طلبہ برلازم کیا جاوے کہ تجوید علما وعملاً حاصل کریں اور کتب اخلاق کو درس میں داخل کریں اور بعد فراغ الترا اما طلبہ محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسب مجائش تیام کریں اور ان سے آداب واخلاق سیکھیں اور ان کی خدمت میں حسب مجائش تیام کریں اور ان سے آداب واخلاق سیکھیں اور ان کی

صحبت سے برکت حاصل کریں اور چندے ان کی خدمت میں آ مدورفت رکھیں جس سے کہ نسبت باطنہ ایک گونہ رائخ ہوجائے پھر خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں انشاء اللہ تعالیٰ عموماً عوام اہل اسلام ان سے وابستہ ہوکر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے اور مضمون قل جاء المحق و ما یبدی الباطل و ما یعید (۱) آ تکھوں سے نظر آ جاویگا۔

### (۱۱) مدارس کا باہم تصادم بہت نقصان دہ ہے

بعض مدارس میں ہیہ ہے کہ باوجوداس کے کہ سبب مدارس اسلامیہ کی غرض متحد ہے بیخی خدمت علوم دینیہ گر پھر بھی ان میں سے بعض میں با ہم تزاحم وتصادم ہوتا ہے کہیں علانیہ کہ ہر مدرسہ کی طرف سے دوسرے مدرسہ کیخلاف تحریراً وتقریراً سعی ہوتی ہے اشتہارات میں دوسرے کوگھٹایا جاتا ہے اہل چندہ کو دوسری جگہ کی اعانت سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام کوتو اطلاع نہ ہو گرکار کن لوگ اور دوسرے اہل فہم بھی جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام پر بھی اس کا ظہور ہوجاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ گلان کرتے ہیں کہ بس میہ مدارس ای غرض سے قائم کئے گئے ہیں کہ ان کے در بعد سے مال وجاہ حاصل کریں ورنہ اگر محض دین مقصود ہوتا تو دوسرے کو دینی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کرخوش ہوتا چا ہے او پرسے بار بلکا ہوتا ہے برخلاف اس کے جب دنیا مقصود ہوگی تو دوسرے کا وجود اس میں مخل ہوگا اور اس لئے تنافس و تجاسد کے جب دنیا مقصود ہوگی تو دوسرے کا وجود اس میں مخل ہوگا اور اس لئے تنافس و تجاسد اس کے لئے لازم ہے۔

پھر میر تراحم پہاں تک ترتی کرتا ہے کہ اہل چندہ سے متجاوز ہوکر طالب علموں تک کو ہر مدرسا پی اپنی طرف کھینچتا ہے حتی کہ اس کشاکشی میں بعض اوقات طالب علموں کی اطاعت کی جاتی ہے اس تزاحم کا میہ بھی اثر ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسہ میں چندہ کا زیادہ آتا اس طرف اہل اعانت کا زیادہ راغب ہونا وہاں کا جاہ وقبول وہاں کام زیادہ ہونا میسب ناگوار ہوتا ہے اور اس امر کے اظہار کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مدرسہ

<sup>(</sup>١) آب (١١) كهدو يح كرين آكيا اور باطل ندكرن كار بإندوهرن كا\_(سبا١٩٨)

میں وہ سب خوبیاں ظاہراور ثابت کریں گووا قع میں نہ ہوں اور گو ثابت بھی نہ ہو سکے۔ سویہ سب دلیل ہے عدم خلوص اور عدم للّہیت کی ۔ ان سب مفاسد کی اصلاح ضرور می ہے چنانچے کا نپور میں کئی سال رہ کر مجھکواس کا خوب تجربیہ ہوا۔

#### مسلمانوں کو تنبیہ

بعض مدارس میں جتنے مفاسداو پر لکھے گئے ہیں ان سے ان مدارس کو بیکار نہ سمجھا جاوے اس حالت میں بھی ان سے جو پکھنغ دین ہے اس کے اعتبار سے ان کا وجود نہایت غنیمت وضروری ہے۔اس حال میں سب مسلمانوں پران کی خدمت واجب ہے البتہ اصلاح میں حتی الوسع سعی بھی کریں۔

### (۱۲) بعض مذرسین کی کوتا ہی

ایک عادت بعض مدرسین کی بیہ ہے کہ وکی مقام کتاب کا شرح صدر کے ساتھ حل نہ ہوگر ہرگز طالب علم کے ساسے اس کو ظاہر نہ کریں گے الٹی سیدھی تو جیہ گھڑ کر کچھ با گئتے رہیں گے اس طرح اگر بعض اوقات غلط تقریر ہوجاتی ہے اورا تفاق ہے کی طالب علم کا ذہمن مجھے مدلول تک پہنچ جا تا ہے تو اس کی تقریر کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ ابنی ہی تحن پروری کرتے رہیں گے یا کسی مقام پر مصنف سے پچھ تسامح ہوجاوے تب بھی اس کو خواہ تو او بناتے رہیں گے اس میں علاوہ گناہ کے ایک خرابی بیہ ہے کہ طالب علم علی ارتبول حق اور انصاف کا مادہ بھی بید انہیں ہوتا بلکہ وہ بھی مثل اپنے استاد کے مصر علی الباطل و تحن پرور ہوتا ہے اور اس تحن پروری کے انٹر سے شدہ شدہ فہم میں بھی بچی پیدا ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی مالا تکہ ہوجاتی ہو اول تو یکی غلط ہے قبول حق سے ہمیشہ مدح کی جاتی ہے اور آبر و برحتی ہے پھراگر ایسا ہوجاتی ہو اور آبرہ برحتی ہو بھی بہت اور آبرہ برحتی ہو تھی بہت ہمی ہوں ہو تو اصر ارعلی الباطل کے مفاسد دنیو بیدواخرو میہ کے مقابلہ میں تھوڑ تی ہی بہت سہل ہے اور بھی بعض ضروری اصلاحات ہیں جن کو میر سے مقابلہ میں تھوڑ تی ہی بہت سہل ہو اور بھی بعض ضروری اصلاحات ہیں جن کو میر سے مقابلہ میں تھوڑ تی ہی بہت سہل ہو این ایک ایا ہو کہیں ہو الطلبہ میں بیان کیا ہے جو کہ اس رسال کے اخیر سے گئگوں نے اپنی ایک بیا ہو کہی بول کے مفاسد و نیوں بھی بیان کیا ہے جو کہ اس رسال کے اخیر سے گئگوں نے اپنی ایک تھر ہو کہ اس رسال کے اخیر سے گئگوں نے اپنی ایک تو کی اس رسال کے اخیر سے گئگوں نے اپنی ایک تو کہ اس رسال کے اخیر

میں کمحق ہےاس کو بھی ضرور ملاحظے فر مالیا جاوے۔

# چوتھی فصل

# واعظين ومصنفين اورمفتيول كي اصلاحات

واعظین ومصنفین ومفتین کی اصلاحات میں چونکہ مثل درس کے جس کا ذکر او پر ہوا وعظ وتصنیف وافقاء بھی منجملہ وظا نف اہل علم کے ہے اس لئے اس کے متعلق اصلاحات بھی علی التر تیب قابل ذکر ہیں۔

ابل علم كا وعظ بنه كبنا غلط ب

اصلاحات متعلق وعظ ۔ ایک کوتا ہی تو وعظ نہ کہنے کی ہے کہ اکثر اہل علم کودیکھا ہے کہ دعظ کے صرف تارک ہی نہیں بلکہ اس سے نفوراوراس کی تحقیر کرنے والے ہیں اور اوراس سے عار کرتے ہیں اور وعظ کہنے کوخلاف شان علم سجھتے ہیں اور یہ خطاعظیم ہے اصل طریقہ تعلیم دین کا جس کے واسطے حضرات انبیا علیم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ وارشاد ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ دین فرماتے تھے باتی درس وتالیف وغیرہ تو اس کے تابع ہے کیونکہ سلف میں بوجہ اہتمام حفظ وقد وین صرف زبانی روایت وخطبات عامہ پر قناعت اور وثوق کیا جاتا تھا بعد میں حفظ عنوم کے لئے درس وتالیف کی ضرورت ہوئی بھراس حفظ سے ظاہر ہے کہ مقصود وہی تبلیغ و خطاب زبانی ہے جس کی قسم عام کو وعظ کہا جاتا ہے پس مقصود بالذات اس تمامتر اشتعال بالدرس والتالیف سے وعظ ہی تھراپس مقصود بالذات اس تمامتر اشتعال بالدرس والتالیف سے وعظ ہی تھراپس مقصود بالذات کی اما مت کتنی بوی خطا ہے۔

بعض واعظين كى كوتا ہياں

بقیہ جوکوتا ہیاں وعظ کہنے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں: (۱) وعظ کہکرنذ رانہ لیمنا یا پہلے سے تشہر الیمنا جس کا ایک اثر ہیہ ہے کہ اس وعظ کا کی پراژنہیں ہوتا۔ دوسراا ژبہ ہے کہ واعظ اظہار تن سے بخوف فوت مال رکتا ہے۔ اور تخواہ کیکر وعظ کہنا اس سے منتشخ ہے اس باب کی دوسری فصل میں اس کا پچھ مبسوط بیان ہواہے۔

یں۔ (۲) وعظ میں غیر ضروری یا مصرعوام مضامین مثل وقائق تصوف ومسائل عربیه بیان کرنا۔

(٣)مغلق تقرير وعظ ميں كرنا۔

(٣) کسی خاص شخص پر وعظ میں تعریض کرنا جس سے فتنہ کا باب مفتوح

ہوتا ہے۔

(۵) وعظ میں کسی کی فر مائش کے تا بع بن جانا ونو ذ لک۔

تصنيف ميس كوتا هيال

اصلاحات متعلقة تصنيف

اس مين جهي چند كوتا ميال موتى مين:

(۱) غیر مفید فنون میں تصنیف کرنا (۲) ردوقدح و مجادلہ کو اپنی تصنیف کامعظم مقصود بنالینا (۳) ایسے مباحث لکھنا جن کی ضرورت عوام کو نہ ہویا ان کومشوش کرنے والے ہوں مثل نازک مسائل تصوف یا کلام کے اور اگرخواص کو فقع پہنچانے کی ایس ہی ضرورت ہوتو خاص زبان میں مثلا عربی میں لکھے کہ عوام الناس کی نظر تک نہ پہونچ ضرورت ہوتو خاص زبان میں مثلا عربی میں لکھے کہ عوام الناس کی نظر تک نہ پہونچ کرنا (۵) تھنی تجارت کے لئے عوام کے نداق پیند تصنیف کر کے دی ہو کے خوام کے نداق پیند تصنیف کر کے اس سے روپیر حاصل کرنا۔

فتوى ديے ميں كوتا ہياں

اصلاحات معلقهُ افتاء -اس مين بيكوتا بيال بين:

(۱) استفتاء کیکرر کھ لینا اورمہینوں جواب نہ دینا (۲) محض مخصیل زر کے لئے

ا فنَّاء كوارُّ بنا كراس يرفيس وغيره مقرر كرنا البينة اگر چچ عج اس كي تنكيل وا تظام ميں كچھ خرچ ہوتا ہوتو بفترراس کے بورا کرنے کے کوئی مناسب مقدار اہل استطاعت پر بطور فیس کے لگادینے کا مضا نقہ نہیں۔ (۳) ہرسوال کے جواب کی کوشش کرنا اگر نہ بھی معلوم ہوتو یہ نہ کہنا کہ میں نہیں جانتا بلکہ تھینچ تاککر کچھ کھدیتا ای طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کوسوال کا جواب دیدینا اس کا اثر بھی عوام میں بہت ندموم ہوتا ہے پھر سائلین علماء کواپنا تا بع بنانیکی کوشش کرتے ہیں جوسوال فی نفسہ غیر ضروری ہویا اس سائل کے اغتبارے غیرضروری ہوصاف کہدیا جاوے کہ بیسوال غیرضروری ہے۔ یا ساکل دلیل در یافت کرے اور لیافت دلیل سمجھنے کی ندر کھتا ہو مجیب کوصاف جواب دیدینا جا ہے اس ك مجمان كى كوشش ندكر يجب دليل انى سے ذكر كرنے ميں اس قدر تنگى كا مشوره ویتا ہوں تو علت یعنی دلیل لمی دریا فت کرنے کی تو مجھی عوام کو گنچائش ہی نہ دے کہ اس کا علم تو خودعلا ء کوبھی پورا پورانہیں الا ماشاءاللہ مثلا نمازیا نچے وفت فرض ہونے کی دلیل انی توارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دلیل لمی اس کی وہ حکمتیں ہیں جن کی بناء پر نماز فرض کی گئی جس کوآج کل کی عام اصطلاح میں فلاسفی کہتے ہیں اور جب مطلق دلیل بتلانے میں بھی سائل کی قرمائش کا بورا کرنا نا مناسب ہے تو دلیل میں شخصیص کا اتباع تو اور بھی زیادہ نامناسب ہوگا مثلاً بعضے فر مائش کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت لاؤ۔اب مجیب صاحب ہیں کہ قرآن میں حلاش کرنے کے لئے پریثان ہیں دومرول سے مدد لیتے پھرتے ہیں۔ جھ کوان حضرات کے تکلف سے تعجب ہوتا ہے کہ تھم شری کے لئے مطلق دلیل شرع کافی ہے دلیل خاص کی حاجت نہیں۔

اورادلہ شرعیہ چار ہیں۔ کتاب وسنت واجماع وقیاس مجہدان میں سے اگر ایک دلیل سے بھی حکم ثابت کردیا جائے وہ ثابت ہوجاویگا۔ البتہ حسب تفاوت اولہ کے خودان احکام کے ثبوت کا درجہ بھی منفاوت ہوگا (۳) بعضے متفقی حیلے پوچھا کرتے ہیں ہرگزنہ بتلانا چاہے (۵) بعض اوقات سوال مہمل ہوتا ہے اور وہ محمل دوصورتوں کو ہوتا ہے اور ہرصورت کا حکم جدا ہوتا ہے وہاں اکثر اہل علم تشقیق سے جواب دید ہے ہیں کہ اگریہ صورت ہے تو بیتھم ہے اور اگر وہ صورت ہے تو وہ تھم ہے اس کا تجربہ کاروں نے منع فر مایا ہے کہ اس سے تا خداتر س لوگوں کو اپنی مرضی کے موافق سوال تر اش لینے کی سحج اکثر ملتی ہے کہ وہ اس شق کے مدعی بن جاتے ہیں اور اصل واقعہ ملبس ہوجا تا ہے۔ اس کے متعلق بندہ نے کسی قدر پرچہ القاسم نمبر (۱) جلد (۱) ہیں بھی لکھا ہے ملا حظہ فر مالیا جاوے۔ جاوے۔

# پانچویں فصل متفرق اصلاحات

اہل علم کالباس وغیرہ میں تکلف کرنا نا مناسب ہے

بعض متفرق اصلاحات ہیں۔ مثل بعض اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے دکھتے ہیں۔ لباس ہیں بھی بہت تکلف کرتے ہیں۔ بیامرشان علم کے بالکل خلاف ہے اور علامت اس کی ہیہے کہ بیضرور کی خدمات علم سے بے قکر ہیں کیونکہ اس کی قکر کے ساتھ ان تکلفات کی طرف ہرگز التقات نہیں ہوتا اتی گنجائش اور مہلت بھی نہیں ملتی اسی طرح کھانے اور سوار کی ہیں اس کا اہتمام یا مجلس ہیں صدر پر بہنے کا شوق یا مجمع میں امام ہونے کا خیال یا چلئے ہیں تقدم کی قکر بیسب شعبے ہیں دیا ءاور کیر کے اور منافی ہیں غرض علم کے تواضع واجبات شرعیہ وعقلیہ سے ہے اور نافع ہے کہیں خرائ مانی پنجنا کی مدمت وین میں کہ اس سے لوگوں کو انس اور انس سے ان کو نقع دین بآسانی پنجنا ہے۔ اسی طرح ہروئے حدیث البنداذة من الایمان (۱) سادگی ضرور کی ہا سانی پنجنا ہے۔ اسی طرح ہروئے حدیث البنداذة من الایمان (۱) سادگی ضرور کی ہا ساتھ طہارت ہے ہیں اس لئے ان کو ضرور قریب رکھنا جا ہے البتہ سادگی کے ساتھ طہارت ونظافت ضرور کی ہے۔ تطفو ا افنیت کی ضرور سے بخطیف کو بتلا رہا ہے جب افنیہ جن کو ونظافت ضرور کی ہے۔ تطفو ا افنیت کی ضرور سے بخطیف کو بتلا رہا ہے جب افنیہ جن کو ونظافت ضرور کی ہے۔ تطفو ا افنیت کی ضرور سے بخطیف کو بتلا رہا ہے جب افنیہ جن کو

<sup>(</sup>۱) مادگی ایمان یس ہے۔

تنگیس بعید ہے واجب التنظیف ہیں تو لباس جس کوتلیس قریب ہے اور بدن کا جزوہ کے کیونکہ واجب التنظیف نہ ہوگا اور مثلا دوسر ہمولو بوں کو بھلا برا کہنا کہ علاوہ اس کے کہ بعض اوقات معصیت بھی ہوجاتی ہے عوام پر برا اثر ہوتا ہے وہ سب سے بدگان ہوجاتے ہیں اگر کسی صاحب باطل کے شر سے بچانا ہی ضروری ہوتو تہذیب کے ساتھ اطلاع کردیتا کافی ہے۔ اور جس طرح خود اس ہیں مشغول ہونا مصر ہے ای طرح دوسرے مشغول ہونا مصر ہے ای طرح دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہوجانا لیمن کسی دوسرے شکایت کرنے والے سے دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہوجانا لیمن کسی دوسرے شکایت کرنے والے سے شکایت مولو بول کی من لیمنا بھی ایسا بھی مصر ہے بلکہ غیر مولو بوں کی ندمت کرتا یا سننا بھی گوگئی حالت میں جا کر بھی ہو گر علاء کی شان کے مناسب نہیں ۔ بعض دفعہ اس میں کوئی ایسا مفسدہ بیدا ہوجاتا ہے کہا ہے دین میں حرج ہونے لگتا ہے۔

اورمثلاکی کے فیصلہ میں پڑنا گوئی نفسہ طاعت ہے کین حسب ارشاد ہوی کہ حضرت ابوذر و و کام نہیں ہیں اس میں حضرت ابوذر و و کام نہیں ہیں اس میں بڑنا مناسب نہیں کہ اس میں بدنا می اور شبطر فیداری کا ہوتا ہے پھر جونفع دین مسلمانوں کے ساتھ کیمال تعلق رکھنے ہے ہوتا وہ فوت ہوجا تا ہے البتہ ایک صورت فیصلہ کی بہت اسلم ہیہ ہے کہ فریقین اگر درخواست کریں تو ان ہے کہ کہتم دونوں ملکر سوال کھ کراپ البیم میں اگر دو پھر اس پر حکم شرعی بطور جواب کھ کرحوالہ کرے کہ اس پر دونوں عمل کر لویا اپنے دستخط کردو پھر اس پر حکم شرعی بطور جواب لکھ کرحوالہ کرے کہ اس پر دونوں عمل کر لویا کسی خالث کو حکم مقرد کر کے اس ہے نافذ کر الواور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ مالی شخص کے دنیوی معاطم میں دخل ند دے اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ مالی معاملات سے علیحدہ رہے مثلا چندہ وصول کرنا یا اس کا تحویلدار بنتا یا اس کے صرف کا اجتمام لینا بیسب صور تیں برگمانی اور تہمت کی ہیں ایسے کام متدین رؤساء کے متعلق ہوتا جا ہتا م لینا بیسب صور تیں برگمانی اور تہمت کی ہیں ایسے کام متدین رؤساء کے متعلق ہوتا جا ہتا م لینا بیسب صور تیں برگمانی اور تہمت کی ہیں ایسے کام متدین رؤساء کے متعلق ہوتا جا ہے ۔ البتہ ان رؤساء کو چا ہے کہ جو کام کریں علماء سے حکم شرعی دریا فت کر کے جا ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تم برگز دوآ دمیوں کے درمیان فصله ند کرو

#### خاتمه

اہل دنیا کاسلوک علماء کے ساتھ

ان باہمی تعلقات کے بیان میں جوائل دنیا اور اہل علم میں ہونے چاہئیں۔
مختصران کا یہ ہے کہ نمبر(۱) دنیا دارعلماء کو اپنا مخدوم مجھیں۔ نمبر(۲) ان کا ادب اور تعظیم
کریں۔ نمبر(۳) وہ جو کام دین کا کر رہے ہیں جس میں مال کی ضرورت ہو بدون ان
کی استدعاء کے اس میں اعانت کریں۔ نمبر(۲) جو بات ان سے پوچھیں ادب سے
پوچھیں۔ نمبر(۵) ولائل دریافت نہ کریں۔ نمبر(۲) اگر کوئی شہر ہے معاندانہ سوال نہ
کرے متنفیدانہ پوچھیں۔ نمبر(۷) اگر ان سے کوئی لغزش ہوجائے تو ان کی ندمت نہ
کری آخروہ ایشر ہیں ان سے بھی خطا ہوتی ہے وہ اس حال میں بھی تمہارے نقع اور
ہدایت کے لئے کافی ہیں تم ان کے اتوال پڑئل کر دافعال کومت دیکھو۔ نمبر(۸) تہارات ہوا۔
ایک عالم سے طل نہ ہودوسرے سے طل کر داورایک کا قول دوسرے سے رو پرومت نقل کر و۔
ما عالم سے طل نہ ہودوسرے سے طل کر داورایک کا قول دوسرے سے رو پرومت نقل کر و۔

ابل علم كاسلوك ابل دنيا كے ساتھ

اور علماء کو جائے کہ نمبر(۱) دنیاداروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجیس۔
نمبر(۲) ان سے تعظیم وخدمت کے متوقع نہ ہوں۔ نمبر(۳) اگر بلاتوقع کچے کردیں تو
یوں سمجیس کے علم اور دین کی خدمت تو ہماری ذکتی انہوں نے احسان کیا کہ ہماری
اعانت کی اس بیس قبل وقال نہ کریں جیسے بعض کی عادت ہے کہ کہیں تقر رشخواہ پر تکرار
ہے کہیں ترتی شخواہ کا تقاضہ ہے کہیں تذرانہ بربحث ہے۔ نمبر(۴) اگران سے پچھ بے
تمیزی ہوجائے صبر کریں بدمزاجی نہ کریں۔ یہ بچھ لیس کہ جب ان کو ہمارے برابر علم نہیں
تو ہمارے برابر تمیز کیسے ہوگی۔ نمبر(۵) اگر کسی کو تو افیا فعلق حد شرع سے متجاوز ویکھیں
جس پر حکومت اور قدرت نہ ہواس پر تشد دنہ کریں نری اور ڈلجو کی سے بہت اصلاح ہوئی
ہے۔ نمبر(۲) اگر عامی کوئی تی بات کے قبول کرنے سے عارفہ کریں۔ نمبر(۷) اگر کسی
مسئلہ میں اپنی غلطی ظاہر ہو اعلاقاتی کر دیں۔ اب اس رسالہ کوختم کرتا ہوں اور امید کرتا
ہوں کہ انشاء اللہ تعالی بید رسالہ یا وجود اختصار کے ضروریا سے متعلقہ علوم دینیہ کے لئے
ہوں کہ انشاء اللہ تعالی بید رسالہ یا وجود اختصار کے ضروریا سے متعلقہ علوم دینیہ کے لئے
سامع اور علماء وعوام دونوں کے لئے نافع ہے۔ وان ادیسد الا الاحسلاح میں
سندھمت و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیہ .

# ناصح الطلب

# جس کا ذکر حقوق العلم کے باب دوم کی فصل سوم میں ہوا بم اللہ الرحن الرحيم

طلبه مين انقلاب

بعد خیرالقرون کے جوانقلابات امۃ مرحومہ میں ہوئے ان کی نفاصیل کا اعاطہ تو معدر ہے اور بقد رضر ورت اس کو مع اس کی اصلاح کے حکیم الامۃ جامع الشریعت وطریقت حضرت اقد س مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب مد فیوضہم تحریر فرمار ہے ہیں جو رسالہ القاسم میں ناظرین مطالعہ فرمار ہے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک انقلاب طلبہ میں ہوا جو اکثر انقلابات کا مبداء ومنشاء ہے وہ یہ کہ زمانۂ حال کے طلبہ میں ووطرح کی خرابی ہے ایک تو طلب کی حیثیت سے دوسری اخلاقی جبت سے ۔ اس زمانہ کے طلبہ کو پیش نظر کے ایک تو طلب کو پیش نظر کے گئر تدریجا اساتذہ اور اس تذہ و کے اساتذہ و بہم جراحضرات مصنفین و متقد میں علماء پر نظر ڈالئے تو ان طلبہ اور ان حضرات میں طلب کی حیثیت بعد المشر قین کھلی آئے مول مشاہدہ ہوگا۔

ان حضرات میں طلب کی بیرشان تھی کہ ایک حدیث کے لئے کوسول منزلوں سفر فرماتے تھے ارد ایک ایک راوی کی تحقیق میں بے حد وعد مشاق ومتاعب برداشت فرماتے ۔ اور باوجوداس مشقت کے اگر مطلوب تک وصول نہ ہوتا تھا تو طلب کو نہ چھوڑتے تھے اور ایک ایک مسئلہ کی رقق میں را تیں گذار دیتے تھے ااور ایک ایک سطر کے حل کرنے کے لئے و ماغ کھیا دیتے تھے ان کی اس بے حد جان کا ہی اور طلب صادق کی حکایات سے دفتر کے دفتر مملو (پر) ہیں اور پھر حالت بیتھی کہ نہ کتاب میسر موتی تھی اور نہ کتاب میسر تھے اور اسا تذہ کی خوشامہ یں کرتے تھے اور اسا تیں این ہاتھ ہے

نُقَلِ كرتے تھے اور علوم كى تخصيل كرتے تھے۔

میں نے ثقات ہے سنا ہے کہ حضرت مولانا شاہ محمد اتحق صاحب کے یہال بائیس آ دمی بخاری شریف بیس شریک سے اور صرف ایک نسخہ بخاری کا تھا سب نقل کر کے پوھتے شخ خرض کو برعلم کے لئے برح طلب بیس ایسی خواصی کرتے شے کہا گران کی حکایات آج کل کے طلبہ کے سامنے بیان کی جاویں تو یقین آنا تو کیا معتی شایدان کے حال بونے کا دعوے کریں تو بجب نہیں۔ پھران کواس طلب صادق کا ثمرہ جو پچھ ملا وہ سب اس وقت دکھے رہے ہیں کہ کوئی فن ایسانہیں رہا جس ہیں ان حضرات کا قدم صدق نہ ہوتفیر، حدیث، فقد اصول فقد معانی بیان تصوف وصرف وتحو ہرفن کوائی انتہا تک بلکہ آگے تک پہنچا دیا ہم کو تو مفت کی دولت مل گئی تیج سے کہا گروہ الی مشقت کر کے علوم وفون کو مدون نہ فرماتے تو اس وقت جہل کی ظلمت سے عالم تاریک مشقت کر کے علوم وفون کو مدون نہ فرماتے تو اس وقت جہل کی ظلمت سے عالم تاریک نظر آتا۔

ایک اس وقت ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے تحصیل علم کے سب سامان موجود ہیں اساتذ ہنیق، کتابیں صاف خوش مطامزین محشی دووقتہ کھانا پکا پکایا تیار، رہنے کے لئے ایسے کرے کہ بعضے رئیسوں کو بھی میسر نہیں ،غرض تمام اسباب تحصیل علم کے مہیا اور حالت ہماری ہیہ ہے کہ نہ کتاب کی طرف توجہ ہے نداسا تذہ ہے انس ہے ندشوق ہے نہ طلب ہے نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے نہ وہ رنگ علمی ہے کتابیں ختم کرلیں سے دستار فضیلت زیب سر ہوجائے گی لیکن استعداد کی بیرحالت ہے کدا ملا تک سے مہیں عبارت سے نہیں بڑھ سکتے نہیں عبارت سے نہیں بڑھ سکتے نبیس کرد سکتے نبیس کر سکتے (الا ماشاء اللہ)۔

طلبري ناابل كاغلط ثمره

مجر ہمارے اس بداستعدادی اور نا قابلیت کے جوشمرات میں وہ مشاہد ہیں کہ ایسے ایسے افراد جب ہمارے مدارس سے فارغ ہوکر نگلتے ہیں تو ان کولیافت واستعداد تو ہوتی نہیں ، تدریس کی قوت نہیں افتاء کا سلقہ نہیں یا تو وعظ گوئی کواپنا پیشہ بتاتے ہیں اور اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ یا کسی معجد میں امام بنتے ہیں اور اگر کہیں تدریس کے لئے بھی فلطیاں کرتے ہیں۔ یا کسی معجد میں امام بنتے ہیں اور اگر کہیں تدریس کے عقل بیچھتے ہیں کہ علم دین پڑھنے کا متیجہ بس یہی ہے کہ یا تو وعظ کہ کر پیٹ پالویا کسی معجد کی امامت سنجالو اس لئے بختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین نہ پڑھاویں گے اور اپنی ناحقیقت شناسی سے پہیں جانتے کہ بیا کم کا متیجہ نہیں ہے یہ طلبہ کی کم ہمتی کا شمرہ ہے۔

# عوام كاغلط نظرييه

اب میں اپنی عنان تقریر کا ان عوام کی طرف رخ کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے مان لیا کہ اس فت علم کا یہی نتیجہ ہے لیکن بہت زور سے لاکار کر دعوے کیا جاتا ہے کہ علم دین کی طرف ہر حالت میں خواہ اس میں مشغول ہونے سے استعداد اور کمال حاصل ہو بانہ ہو ماکل ہونا اور برائے نام بھی اس کی طلب ہونا بلکہ دائر ہ کو وسیع کر کے کہا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ علی بیکار ہوکر رہنا لا کھوں کروڑ وں در بچے انگریزی عیں مشغول ہونے سے بہتر ہے، اس لئے کہ گولیا تت اور کمال نہ ہولیکن کم از کم عقائد تو فاسد نہ ہوں گے اہل علم سے محبت تو ہوگی اگر چہ کسی معجد کی جاروب تثی ہی میسر ہو یہ جاروب تثی اس انگریزی میں کمال حاصل کرنے اور وکیل اورپیرسٹر وغیرہ بننے ہے کہ جس ہے اپنے عقا كد فاسد جوں اورايمان ميں تزلزل ہواورالله اوررسول وصحابيه وبزرگان دين كي شان میں بے ادبی ہو کہ جواس زمانہ میں انگریزی کا اکثری بلکہ لا زمی نتیجہ ہے اور پیتر جیج محت دین کے نزدیک تو بالکل واضح وہاں جس کو دین کے جانے کاغم ہی نہ ہووہ جو جاہے کیے۔لیکن ہاینہمداس فساداستعدادی اصلاح کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں اورا گراس کی اصلاح ہوگئی تو ایک عالم کی اصلاح ہوجا ٹیگی اور پھر جس قدرعلاء مدارس سے فارغ ہو کر تکلیں گے وہ دین کے بیج خادم ہوں گے اور دین کی خدمت کرد کھا کیں گے۔

علماء سے درخواست

اس لئے حضرات علماء کی خصوص جو حضرات شغل مذریس میں مشغول ہیں ان
کی خد مات عالیہ میں عرض ہے کہ حضرات در حقیقت آپ اس وقت بڑا کام کررہے ہیں
اور جس طریق ہے آپ درس وے رہے ہیں فی الواقع طریق یہی ہے اور اس طریق
مذریس سے بڑے بوے علماء پیدا ہوئے اور اب بھی اگر چہ قلیل ہی سہی مستعد پیدا
ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں بوجہ کم تو جہی طلبہاور قوق فہم کے ضعیف ہوجانے کے یہ
طریق مذریس کا کافی نہیں ہے اب ضرورت اس امرکی ہے کہ طریقہ مذریس میں الیک
مزمیم کی جائے جس سے طلبہ کو استعداد ہواور یقین ہے کہ آپ حضرات اس ضرورت کو
محسوس کررہے ہوں گے اور اس طریق کا تجویز کرنا بی آپ ہی حضرات کا کام ہے لیکن
محسوس کررہے ہوں گے اور اس طریق کا تجویز کرنا بی آپ ہی حضرات کا کام ہے لیکن

گاہ باشد کہ کود کے ناداں بقلط برمدف زند تیرے

طلبہ میں بداستعدادی کے اسباب

یہ ناکارہ بھی کچھ عرض کرتا ہے شاید وہ صحیح ہو۔ وہ یہ ہے کہ اس بداستعدادی
کے چنداسباب ہیں۔ طلبہ کی کم تو جبی بیتو مشترک اور عام ہے۔ اور فہیم اور ہونہار بچوں
کا انگریزی میں مشغول ہونا اور ضعیف الفہم طلبہ کا عربی کی طرف توجہ کرنا اور عربی کے
فاضلوں کی قدر نہ ہونا۔ اس اسباب ندکورہ کے علاوہ ایک اور سبب ہے اور اس کا
قرارک مدرسین کے اختیار میں ہے اور اس کے بیان کرنے کے لئے بیسطری کھی گئی
ہیں۔وہ بعنوان مختفریہ ہے کہ طلبہ کی استعداد سے کا منیس لیا جا تا ہے۔

مدرسین کو جاہے کہ طلبہ کی استعداد سے کا م لیں تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ اجمک تدریس کا طریق ہے ہے کہ طالب علم اول عبارت پڑھتا ہے اس کے بعد مدرس اس مقام کی شرح مع اس کے مالہ و ماعلیہ و ما فید کے بیان کرتا ہے اس درمیان میں اگر کسی کوشبہ ہووہ دریا فت کر لیتا ہے مدرس جواب ویتا ہے بس۔ مدرسین اس کا قصد بھی نہیں فر ماتے ہیں کہ طلبہ اس مقام کو مجھ جاویں بعض كالمقصودتو مدرسه كاوفت پوراكرنا ہوتا ہے اور بعض اپنی تقریر صاف كرنے كے لئے تقریر فرماتے ہیں اور بعض اپنی اظہار لیافت کے لئے صعوبت (مشقت) برداشت کرتے ہیں اور بیرخیال نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے جواتنی دریک تقریر کی طلبہ کواس سے کیا آیا سمجھے یانہیں (الا ماشاء اللہ) اور یکی طریق ابتدائی کتب ہے کیکر انتہا تک جاری رہتا ہے سومیرے نزدیک بیطریق اس وقت مبتدیوں بلکہ متوسطین کے لئے بھی پالکل غیر تاقع ہے۔البت بیان طلبے لئے تافع ہے جومنتی ہوکر فاضلانہ استعداد عاصل کر چکے ہیں اور بڑے حضرات کے بہال مستفید ہور ہے ہیں۔ اور مبتد بوں کے لئے تو نہایت بی مصر ہے اور وجداس کی ہد ہے کہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس توت سے کام نہ لیا جائے گا اس قوت کو بھی ترقی نہ ہوگی۔ دیکھ لیجئے جس انجن یا جس مشین سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہوجاتی ہےای طرح انسانی قوی کا حال ہے کہ جس قوت سے کام لیا جائے گا وہ و قوت ترقی پذیر ہوگی اور جس قوت سے کام نہ لیا جاوے گا وہ رفتہ رفتہ ست اور ضعیف ہوکر کا لعدم ہوجائے گی۔وہڈا ظاہر جدا۔

طلبہ کی فہم کی قوت کو کام میں لانے کی ضرورت ہے

ای طرح قوت قبم کا حال ہے کہ جب اس سے کوئی کام لینے والا ہوگا تو اس کو قوت ہوگی اور کتب درسیہ پڑھنے کی غایت بھی یہی ہے کہ ملکہ راخہ اور استعداد کتب بنی وکت قبی کی حاصل ہو جائے یہ مقصور نہیں ہے کہ نقار پر یا د ہو جا نئیں اساتذہ کی بتائی ہوئی تمام تقریریں نہ کسی کو یا د ہوئی ہیں اور نہ ہو گئی ہیں پڑھتے پڑھتے ملکہ بیدا ہو جاتا ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے بلکہ ملکہ کافید کے بیدا ہو جانے کے بعد پھر تعلیم کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی چونکہ طلبہ آج کل خود کم توجہ ہیں اپنے طبائع پر زور نہیں ضرورت ہی باتی نہیں رہتی چونکہ طلبہ آج کل خود کم توجہ ہیں اپنے طبائع پر زور نہیں

ڈالتے اور نہاسا تذہ کی طرف ہے اس کی تاکید ہوتی ہے اس لئے ان کی قوۃ فہم معطل ہوکر کمزوررہ جاتی ہےاوراستعدادجس مرکز پر ہوتی ہے وہاں ہی تھبر جاتی ہے گو برائے نام کنابیں بھی ختم ہو جاویں۔اس لئے پیضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس طریق تدریس میں کچھ ترمیم کی جائے اور وہ یہ ہے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیا جائے خود ان کو بلاضرورت شدیده امداد نه دی جائے جومقام ابیا ہوکدان کی استعدادے با ہر ہواس کی تقریرتو خود کردیجایا کرے ورنہ خودان ہے ہی تقریر کرائی جاوے اور نیز ہر قاعدہ اور مسکلہ کے متعلق کثرت سے امثلہ مشقیہ دریافت کی جاویں تا کہ وہ قاعدہ خوب جاری ہوجائے اور پیطریق گوتمام درس میں مفید ہے لیکن ابتدائی کتب میں تو بہت ہی ضروری ہے اس لئے کہ مبتد یوں کی حالت نہایت ردی دیکھی جاتی ہے اور جب ابتدا درست ہوجاتی ہے تو پھراور کتب بھی سہل ہوجاتی ہیں۔بطور تمثیل کے بعض بعض ابتدائی کتابیں اوربعض متوسط كتب كے متعلق اس طريق كومفصلاً عرض كرتا ہوں \_مثلاً ميزان منشعب جب شروع ہوں تو ایبانہ کیا جاوے کہ سبق پڑھا دیا اور اس کو حفظ سن کیا اس سے پچھٹیں ہوتا بلکہ میق پڑھا کراور یا دکرا کراس کے متعلق امثلہ شقی بکثرت دریافت کی جاویں۔ نمبر(۱) مثلًا ماضي كي بحث يؤهائي تؤكم ازكم تين چار سومختلف صينح ماضي كے دریافت کئے جادیں پنبر(۲)اورمصادر دیکران سے ماضی کے صیغے بنوائے جاویں۔ نمبر(۳)اورمصادر کے معنی بتا کران کے ماضی کے صیغوں کی اردو دیدیجاوے کہاں کی عربی بناوی -

نمبر(۳) اگر چہاں اجراء میں کئی روز صرف ہوجاوی بجائے سبق کے یہی کام ہونا چاہئے۔ نمبر(۵) ای طرح جب دوسری بحث پڑھائی جاوے اس کے متعلق بھی یہی عملدر آمد کیا جاوے جب تمام میزان اس طرح ہوجاوے تو منشعب شروع کرائی جاوے اور مختلف صغے کرائی جادے اور منشعب کے مصادر کی میزان پر گردان کرائی جاوے اور مختلف صغے کمشرت دریافت کئے جاویں اور نیز اردو کے صیفے منشعب کے مصادر کے متعلق دیے جاویں تا کہاس کی عربی بنادیں۔ نمبر(۲) جب بٹے گئے شروع ہواس میں بھی یہی قاعدہ جاویں تا کہاس کی عربی بنادیں۔ نمبر(۲) جب بٹے گئے شروع ہواس میں بھی یہی قاعدہ

جاری کیا جاوے بینی جوتعلیل تغیر کے قواعد ہیں ہر قاعدہ کی کم از کم سوسومثالیں ان سے دریافت کی جادی۔ دریافت کی طردان مع تعلیلات لکھوائی جاوے۔ جب اس طور سے بنج گئے ختم ہوجائے تو نحو میر شروع کرائی جاوے اور اس کے اندر قواعد ذیل کالخاظ رکھا جاوے۔

نمبر(۱) جس قدرسبق ہواوراس میں جوتواعد پڑھائے جاویں اس کے متعلق جھوٹے چھوٹے جملے عربی کے دیکرار دوتر جمہ مع ترکیب کرایا جاوے اورار دو کے جملے دے کرعر لی بنوائی جائے ان دونوں قتم کے جملوں کے لغات منشعب کے مصا در ہوئے چاہئیں ۔نمبر(۲)ان جملوں کوحسب استعداد حتعلم مّد ریجی تطویل دی جاوے حتی کہ ٹحومیر کے ختم پرطویل طویل سلیس عبارتیں اردو کی دیکر عربی بنوائی جائے اور سلیس عربی کا اردو ترجمه كرايا جائ اس طور سے جب تح ميرختم ہوگى تو شرح مائ عامل اور بدايت الخوكى عبارت طالب علم خورضح پڑھیگا اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا نہ جاوے اس سے خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جائے مثلا طالب علم نے مرفوع کومنصوب پڑھا تو اس سے بوجھا جائے کہ منصوب کس وجہ سے پڑھا ہے بیمنصوبات کی کونی قتم میں داخل ہے اگر منصوبات میں ہے کئی کا نام بتائے مثلاً کیے مقعول بہے یا مفعول فیہ ہے تو کہنا جا ہے كهاس كى تعريف اس برمنطبق كردو جب منطبق نه كرسكة تو كهوسو چوكيا ہے اس طريق ے خودای سے نکلوانا جا ہے سبق کے کم ہونے یا نہ ہونے کا ہرگز خیال نہ کریں اگر چہ کسی دن بالکل نه ہو یا ہوتو کم ہواور جماعت میں عبارت پڑھنے کا نمبرمقرر نہ کریں بلکہ جس سے دل جاہے پڑھوائے بلکدابتدائی کتب میں بہتر ہے کدایک روز کے سبق کا تجربه کر کے کئی طلبہ سے پڑھوا ئیں چندروز میں انشاءاللہ تعالیٰ استعداد الی ہوگی کہ کہیں عبارت کی غلطی نہ کریں گے اور یہ دھبہ طلبہ ہے دھل جائے گا کہ ان کوعبارت تک سیجے یرٔ صنانہیں آتی پیطریقہ توضیح عبارت کا ہوا اس طریقہ کوتمام کتب کے اندر اجراء کی ضرورت نہ ہوگی صرف ابتدائی کتابوں کے جیسے ہدایت الخو مدیة المصلی قدوری کافیہ مرقاۃ وغیرہ پہنچنے تک ضرورت پڑے گی۔ بلکہ نحومیر کے اندر اگر قواغد مذکورۃ الصدر کا

اجراء کیا تو عبارت میں بہت کم غلطی ہوگی اور اگر ہوگی تو وہ اس طریق کے اجراء سے مرتفع ہوجائے گی۔

ہرمضمون کی تقریراستاد نہ کیا کریں

ا پے تقریر مضمون کے متعلق عرض ہے کہ مضمون کے اندریہ غور کرنا چاہئے گہ ہیہ مضمون کس فتم کا ہے آیا پی طالب علم جوعبارت پڑھتا ہے اس مضمون کوخود سمجھ سکتا ہے یا نہیں اگر خود سمجھ سکتا ہے تو اس مضمون کی آپ ہرگز تقریر پنہ کرے طالب ہی سے تقریر کرائے اگر نہ کر سکے تو جماعت میں ہے دوسرے سے تقریر کرائے اگر کوئی نہ کر سکے تو سمجھنا چاہتے کہ مطالعہ نہیں و یکھا یا سرسری و یکھا ہے اس جماعت کواٹھاوے اور ہرایت كردے كەمطالعەد كيوكر پڑھو، دوايك مرتبه جب ناغه بوگا طلبه كوخود خيال بوگا اورمطالعه ضرور دیکھیں گے اور جومضمون ایبا دقیق ہے کہ طلبہ کی استعداد سے باہر ہے تو اس مضمون کونہایت سہل عنوان ہے بلارنگینی تقریر واستعارات وحشو وز وائد کے تقریر کرکے چھر طالب علم سے ایک مرتبہ تقریر کرائے۔ اور جس فن کی کتاب بھی شروع ہواس میں تدریس کا یمی طریق جاری کرے اور املهٔ مشقی بکثرت دریافت کرنا جاہے مثلاً فن بلاغت شروع ہوتو ہر قاعدہ کے متعلق آیات قر آن مجیدا دراشعار جاہلیت دے کرقواعد بلاغت ان میں جاری کرائے جاویں۔ قدماء کی بلیغ عبارت دیکر اس کی فصاحت و بلاغت دریافت کرے اور اردو کی عیارت دے کرای کی عبارت مع رعایت قواعد بلاغت بنوائے۔اس طرح جب فقہ کی کوئی کتاب شروع ہوتو اس کیاب کے مرتبہ کے موافق حچوٹے حچھوٹے مسئلے دیجے جائیں ۔ کہ بحوالہ کتب اس کا جواب تکھیں علی ہزا منطق کے قواعد کا جراءای طرح کرایا جائے۔

غرض جوفن شروع ہواس کوتملی طور سے جاری کرایا جاوے گواس میں مدت زیادہ لگے لیکن تساہل نہ کیا جائے اور میراخیال بیہ ہے کہ ابتداء سے اگر بیطریق جاری کیا جائے تو استعداد ہوجے کے ساتھ دل بھی ہوجے گا اور توجہ میں زیادتی ہوگی تو مدت بھی زیادہ صرف نہ ہوگی اور اس اجراء تو اعد کے لئے سبق سے علیحدہ مستقل وقت مقرر کرنا جائے۔ اس کو بجائے ایک سبق مجھنا چاہئے۔ لیکن اس میں دقت یہ ہوگی کہ ہر مدرس پر یہ اطمینان نہیں ہے کہ ان قواعد کو جاری کرے اور امثلہ مشقی مجتمع میں نہیں اور خود اس کو حضرات جامعیۃ القاسمیہ اپنی دار العلوم کے متعلق خصوصاً مدارس کے ہتممین کو اس لئے حضرات جامعیۃ القاسمیہ اپنی دار العلوم کے متعلق نوجہ اس جانب مبذول فرمادیں کہ چندہ کرکے ایسی کتب درسیہ طبع کراویں جن کے حواثی پر امثلہ مشقی ہتر تیب حسن و باسلوب پا کیزہ کھی جاویں اور ان کتب کو درس میں واش کریں پھر خواہ مخواہ بی مدرسین اس طریق سے پڑھانے پر مجبور ہوں گے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ضروری کام ہیں ان کے لئے چندے ہجع مشکل نہیں ہے اس لئے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ضروری کام ہیں ان کے لئے چندے ہجتا خود مقصود کا سبب قریب ہے اور دیگر امور زائدہ اگر نہ بھی ہوں تو چنداں حرج نہیں ہو اور اس وقت اس طریق کی تبایت شد یہ ضرور درت ہے اگر اس طریق کا اجراء نہ کیا گیا تو اور اس وقت اس طریق کی تبایت شد یہ ضرور درت ہے اگر اس طریق کا اجراء نہ کیا گیا تو بہت جلدہ و وقت دکھلائی دیتا ہے کہ علم کم ہوجائے گا۔

### طلبے كتاب ال شكرانے كاعذر

اوراگرید عذر ہو کہ طلبہ کواس سے وحشت ہوگی اور بھاگ جا کیں گے اور مدارس خالی رہ جا کیں گے اول مدارس خالی رہ جا کیں گے اول تو محض خیال ہی خیال ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ طلبہ زیادہ آ کئیں گے اور دوسر سے یہ کہ جب بڑے بڑے مشہور مدارس میں اس کا اجراء ہوگا تو طلبہ ہرگز نہ جا کیں گے اور اس طریق سے استز کا رکی کوئی وجہ نہیں الی الی تر میمات تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں و یکھے سلف صالحین اور محد ثین رحمۃ اللہ علیم کا طرزیہ تھا کہ شخ خود پڑھتے ہوتی رہی ہیں و یکھے سلف صالحین اور محد ثین رحمۃ اللہ علیم کا طرزیہ تھا کہ شخ خود پڑھتے تھے اور اس وقت یہی نافع ہونے میں کافی تھا اس لئے کہ وہ حلانہ ہوتے تھے ان کو اس امرکی ضرورت نہ تھی کہ خود پڑھیں اس کے بعد جب خود عالم ہوتے تھے ان کو اس امرکی ضرورت نہ تھی کہ خود پڑھیں اس کے بعد جب استعداد میں وہ قوت نہ رہی اور پیطریق نا کافی ہونے لگا تو علماء نے اس طرز کو بدل دیا

کہ شخ نے اور تلانہ وہ میں سے ایک شخص عبارت پڑھے اور پڑھنے کے لئے وہ نتخب ہوتا تھا جوعبارت جلدی پڑھ سکتا تھا ایک زمانہ تک یہی طرز رہا اس کے بعد پھر نمبر مقرر کیا گیا کہ نمبر وارسب پڑھیں پھر نمبر وار پڑھنے میں بہ شبہ ہوا کہ جس کا نمبر ہوگا وہ مطالعہ دیکھے گا اور باقی نہ دیکھیں گے اس لئے نمبر بھی بعض جگہ مقرر نہیں رہا بلکہ استاد جس کو کہد ے وہ پڑھے اور مطلب کی تقریر ہر حالت میں استاد کر لیکن بوجہ ضعف استعداد و کم تو جہی طلب بیطریق بھی تاکا فی ثابت ہوا کما مرمفصلاً اس لئے اب اس کی ضرورت واقع ہوئی کہ عبارت بھی طالب علم پڑھے اور مقصود کی تقریر بھی وہی کر سے اور جو پچھاس کی تقریر میں کہی رہی اس کو استاد پورا کر دے یا مشکل مقام کی تقریر کر دے چتا نچے مفصلاً اس کی ضرورت او پر معلوم ہو بھی ہے اس لئے حسب اقتصاء ضرورت زمانہ اگر اس ظریق کو عباری نہ کیا جاوے گا اور بد ستور وہی طریقہ تدریس رہے گا تو علوم کے گم ہوجانے کا صرف احتمال ہی نہیں بلکتے یب یقین کے ہے۔

### مدرسین ہے گذارش

اے حضرات علاء و مدرسین آپ حضرات کی بلیغ توجہ کی سخت ضرورت ہے اس لئے آپ اس طرف توجہ فر ماویں اور میرے ان بے سرویا جملوں میں غور فر ماویں میہ ناکارہ بوجہ کم علمی بداستعدادی کے تحریر آیا تقریر آ اُپنے پورے مافی الضمیر اداکرنے سے قاصر ہے لیکن آگر آپ ذراغور فر ماویں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جادیگا کہ فی الواقع اس کی سخت ضرورت ہے۔

### كم عمرطلبه كى تربيت كاطريقه

یہ تمام تر تقریر تو استعداد کے متعلق تھی اب اخلاقی حیثیت سے جو تغیر طلبہ میں ہوا ہے وہ معروض ہے۔ وہ یہ کداخلاق کے اعتبار سے تغیرات تو بہت ہوئے ہیں لیکن صرف دوامر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے تدارک کی نہایت ہی ضرورت ہے اول ان میں سے بدریش لڑکوں کا فتنہ ہے جو مدارس میں بلائے عام کی طرح شائع ہے اس کے میں سے بدریش لڑکوں کا فتنہ ہے جو مدارس میں بلائے عام کی طرح شائع ہے اس کے

تد ارک کی سخت ضرورت ہے اوراس کے برے نتائج محتاج بیان نہیں ہیں۔اس کے لئے مدارس میں بیدا نظام ہونا ضروری ہے کہ دس دس میا ہیں ہیں لڑکوں کے لئے ایک معمر متق شخواہ دارگران مقرر کیا جاوے اور مندرجہ ذیل اموراس کے متعلق ہونا جاہئیں۔

نبر(۱) ان کوکسی بڑے طالب علم سے نہ ملنے دے۔ نبر(۲) گران سے
الگ ہوکرآ پس میں بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ نببر(۳) ان کے اندرونی
عالات کی بخو بی گرانی کرے۔ نببر(۴) ان کے نام جو خطوط آ ویں وہ بھی دکیے
کردے۔ نببر(۵) ان کے سر منڈ وا تا رہے۔ نببر(۲) پان کھاتے سے روکے۔
نببر(۷) ان کالباس سادہ ہواگر چیا مراء کے بچوں کا قیمتی ہو۔ نببر(۸) نماز وجماعت
میں ان کی حاضری کی فکرر کھے۔ نببر(۹) اگر کہیں تفریح کے لئے یاکسی ضرورت کے لئے
بازار وغیرہ جاویں تو خودان کے ساتھ رہے۔ نببر(۱۰) اگران امور کے خلاف کریں تو

# طلبہ کو بے تکلفی اور سا دگی اپنانی حیاہے

دوسراتغیر نہایت قابل حسرت وافسوس ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں نیچریت اور نئی روشی کے اشرکی الیمی کثرت ہوئی جیسے آب وہوا کے فساد سے ہیضہ اور طاعون کی اور اس اشرسے بہت کم نفوس محفوظ رہے ہیں اگر چہ اس اشرسے چندر وزقبل عام لوگوں کے متاثر ہونے کا صدمہ تھالیکن ابتک طلبہ وعلاء اس سے بھھ البنہ محفوظ ہے اور اب بھی بہت سے بھراللہ محفوظ ہیں لیکن اب چندر وزسے نوعمر طلبہ ہیں بیاثر معتدب در ہے ہیں بہت سے بھراللہ محفوظ ہیں لیکن اب چندر وزسے نوعمر طلبہ ہیں بیاثر معتدب در ہے ہیں ان لوگوں کے عقائد جسے ہو گئے تو بہتو بہ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے میر امقصود یہ ہے ان لوگوں کے عقائد جسے ہو گئے تو بہتو بہ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے میر امقصود یہ ہے کہ وہ جوایک ساوہ رنگ خلوص کا طلبہ سابقین میں تھا جس سے ان کو دکھے کر ان کی طرف دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر بھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر بھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر بھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر بھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دل کو بے انتہا کشش ہوتی تھی اور اگر بھی وائی داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دل کو بے انتہا کشاتہ اس کے بشرہ سے اور اس کی وضع وائد از سے مشرشح ہو جاتا تھا کہ یہ طالب علم دل کو بے انتہا کشاتہ کا دیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم دلی اس کے بشرہ سے اور اس کی وضع وائد از سے مشرشح ہو جاتا تھا کہ یہ طالب علم

ہے اور پیام دین کی تخصیل ہیں مشغول ہے افسوس ہے کہ اب بیرنگ مفقو دہوتا جاتا ہے
اور نیا رنگ طبائع میں پیدا ہوتا جاتا ہے وہ بے تکلفی اور سادگی رخصت ہوتی جاتی ہے
بلکہ ہوگئی بعض کی وضع وا نداز سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی بابو ہیں ترکی ٹو ٹی سر پر ہے
شیروانی پہنے ہوئے ہیں جیب ہیں گھڑی گئی ہوئی ہے۔ان کود کیے کرطالب علمی کا یقین تو
کیا احتمال ہی نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کے رئیس ہیں نہ چہرہ پر تفقوے کے اتوار
ہیں نہ آواز ولہجہ میں خشوع وخضوع کے آٹار ہیں اگر کسی ہے بات کرتے ہیں تو معلوم
ہوتا ہے کوئی وکیل ہیرسٹر گواہ عدالت سے جرح کررہا ہے اگر عبارت تحریر کریں گوتو
معلوم ہوتا ہے کہ تعزیرات ہتدکی وفعات لکھ رہے ہیں۔ کتاب میں جی نہیں لگاتے
معلوم ہوتا ہے کہ تعزیرات ہتدکی وفعات لکھ رہے ہیں۔ کتاب میں جی نہیں لگاتے
اخبار وں اور پر چوں میں بحیلہ خدمت وین مضامین لکھ رہے ہیں۔ مطالعہ و تکرار اسباق
ان کی تا ویل کرتے ہیں کہ ضرورت زمانہ ان امور مجبور کرتی ہے کتح پر وتقریر ایسی ہوکہ
پیند پر دُانیا ، زمان ہوتا کہ ان کو تبلیغ کرسیں۔

میں اس کا مخالف نہیں ہوں واقعی اس کی تحصیل ضروری ہے لیکن اس کے اندر جومفدہ خفیہ ہے اس کی اطلاع بھی ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ تجربہ کی رو سے ایسی تقریر و تحریر حب جاہ پیدا کرنے والی ہے اور خلوص کے رنگ کو ملیا میٹ کردینے والی ہے اور خلوص کے رنگ کو ملیا میٹ کردینے والی ہے اور خلوص کے رنگ کو ملیا میٹ کردینے والی ہے اور خلوب میں ترتی ندموم کا مضمون جمادینے والی ہے اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہے کہ طالب علمی اخلاص اور سادگی قلب سے جدا ہوکر صرف عبارت آرائی اور وعویٰ ہی وعویٰ رہ جاتے ہیں اس لئے میرے نزویک عام طلبہ کو عموماً ایسی تقریر وتحریر اور دی والوں کے ساتھ افادہ کی غرض سے یا استفادہ کی نیت سے ملئے سے قطعاً روکا جائے اور تبلیخ کے ساتھ افادہ کی غرض سے یا استفادہ کی نیت سے ملئے سے قطعاً روکا جائے اور تبلیغ احکام اور مخافین کے مضامین کورد کرنے کے لئے منتہی طلبہ کی ایک جماعت کو منتخب کیا جا و سے اور اول ان کو حضرات اہل اللہ کی خدمات میں بھیجا جائے کہ چندروز وہاں رہکر اپنے اخلاق کی دری کریں اور خلوص کا میکھ حصہ حاصل کریں۔ میرا مطلب بینیں کہ وہ صوفی بنیں یا ذکر کی ضربیں لگا نمیں مقصود ہے کہ ان کی صحبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کی صوبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کے اللہ تعلی کی حبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کے اللہ تعلی کی حبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کے دور کی خبر ہیں لگا نمیں مقصود ہے کہ ان کی صحبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کی حبت ہیں رہیں انشاء اللہ تعلی کے دور کی خبر ہیں لگا تھی کہ میں دیں انشاء اللہ تعلی کے دور کی خبر ہیں انشاء اللہ تعلی کی دور کی خبر ہیں افتاء اللہ تعلی کی دور کی خبر ہیں انشاء اللہ تعلی کے دور کی کی دور کی کو کی خبر کی کو کی دور کی کی دور کی کو کی کیا کی کو کو کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی کی دور کی کی دور کو کی کو کی کی دور کو کی کی دور کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کر کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کر کی کو کو کو کر کی کو کی کو کر کی کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کر کی کو کر کو کر کی کو کو کر کی کی کو کر کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر ک

افلاص کا پچھ حصہ ضروران کو ملے گا۔اور پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ خصہ من کو رات شدیدہ ہے۔
کہ مخلصین کی کثرت تھی اور بیر نیارنگ طبائع میں نہ تھالیکن اب ضرورت شدیدہ ہے۔
جب وہ ایک کافی مدت میں ان کی خدمت سے مستفید ہوجا کیں اس وقت ان کو منصب
مناظرہ تحریری یا تقریری پرمقر رفر ماویں اس کے بعد خواہ ان کی تحریر وتقریر کسی طرز کی ہو
مضرنہ ہوگی۔اور عام طلبہ کوالی تقریرات وتحریرات سے قطعاً روکیں۔جولوگ الیمی تقریر
وتحریر کے عادی ہورہے ہیں وہ یا در تھیں کہ اس تقریر وتحریر کا خاک اثر نہیں صرف ایک
شوکت ،اور بڑائی اس کا تب ومقر رکی اس سے نہیں ہوتی وقو فول کے نزد کی ہوجاتی ہاتی جو عایت ہے یعنی اصلاح وہ ہرگز اس سے نہیں ہوتی ۔ فقط

والـلُـه تـعـالى اعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.

تمت بالخير

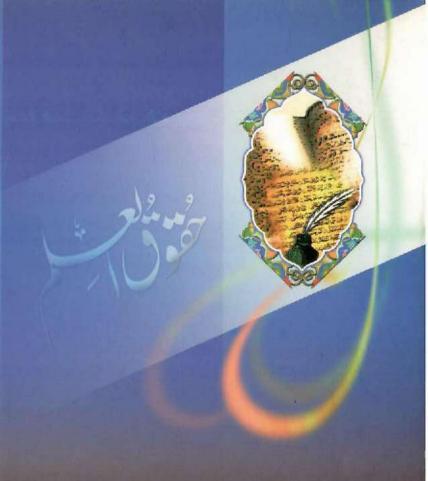

# (و(رو(لالاي)

| الكيندي | بكسيّلن  | يَبَاشَيْن |
|---------|----------|------------|
| المسيون | بكسييرين | المسابع    |

موس رود بوت اردو بازر ترق ۱۹۰ انارنگی لابور و باکستهان فون : ۲۳۳۹۹۱ ۵۳۳ ۵۳۳ ۹۹۱ دیر ناتورشش مال رود لابور نیستر ۱۳۳۳ ۲۳ ۵۴ قیس ۹۲ ۲۳۳ ۲۳ ۹۲

E mail:islamiat@lcci.org.pk — ldara@brain.net.pk

##**E** 

Designed by Luminar Vell 331-277738